

على صرف النام المام الم

JOG KARS

مُكْتُدُ الْوَرْبِيرُ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

041-626046 🕽

#### تزئین واہتمام سیدحمایت رسول قادری

### جمله حقوق تحق ناشر محفوظ ہی<u>ں</u>

فتأذى افريقه اعلى حضرت مولا نااحمد رضاخان بريلوي رحمته الله عليه کمیوز نگ محرسين 9414815 -0300 محمدرب نواز سيالوي فاضل دارالعلوم ىروف رىڭدىگ نور بهرضو بیگلبرگ فیصل آباد تاریخ اشاعت -----اشتياق المصشاق برنظرز لأهور ناشر ----- مکتبه نور پیرضو پیشل آباد -/80 روپيے ملنے کے پتے

نور بيرضوبي بلي كيشنز

11 سَنْجُ بخش رودُ ، لا بهور فون: 731385

مكتبه نوربير ضوبير

گلبرگ اے فیصل آباد فون: 626046

## فهرست مضامين

| صفحه              | مسئله مضمون                                                                                       | صفحہ | مضمون                                                     | مستلد |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|
| <b>*</b>          | ١٦ شحقيق مسئلهاا                                                                                  |      | عورت کے دوشوہر کیوں نہ ہوئے اور                           | 1     |
| 11                | ے ازانی کا عسل اُنر تاہے<br>۔                                                                     | 9    | ایسے سوال کرنے والے کا تھم                                |       |
| "                 | ف كافركاغسل مجهى نهين أترتا                                                                       | 1•   | زانىي حاملە نكاح                                          | ۳     |
| "                 | ف تا جكل بهت مسلمانون كاغسل نهين أترتا                                                            | 11   | بے نماز کی نماز جنازہ اور دنن                             | ۳     |
| rr                | ۱۸ عبدالمصطفی                                                                                     | lf   | لڑ کیوں کے ختنہ کا حکم                                    | ۳     |
| ۲۱۲               | ۱۹ الله عزوجل کوتمهارار ب کهنا                                                                    |      | گرم گھی میں مرغی کا بچہ مرگیا کس طرح                      | ۵     |
|                   | ۲۰ جوضروری مسائل ہے آگاہ نہ ہواس                                                                  | ۱۳   | پاک کیاجائے                                               |       |
| ۲۸                |                                                                                                   |      | حنفی امام شافعی مقتدی کی فاتحہ پڑھنے کو                   | ۲     |
|                   | ا تا زبور برز کو ہے۔ضروری اسباب اور                                                               | 10   | نہ تھبر ہے                                                |       |
|                   | ۲۳ مکان پرزگوۃ نہیں اگر چہر ہے ہے                                                                 |      | ولدالزنا کی مال کافرہ ہے اور باپ                          | 4     |
| ۳۰                | زا کد ہو۔                                                                                         | 17   | مسلمان اس کی نماز و ڈن کا حکم                             |       |
| ۳۱                | ۲۴ جوجج کرسکتا ہواور نہ کرے اُسکاعذاب                                                             | 14   | کھڑے ہوکر ببیثاب کرنا<br>                                 | ۸     |
|                   | ۳۵ تا گفن بر کلمه لکصنا زمزم خپیز کنا سورهٔ                                                       | 11   | کاغذے استنجا<br>سریرین                                    |       |
|                   | ۳۰ اخلاص کی مٹی دیناعہد نامہ رکھنا قبر کے<br>س                                                    | 11   | سادہ کا غذ کی بھی تعظیم ہے<br>نبے                         |       |
|                   | گردحلقه بانده کرسورهٔ مزمل پژهنا قبر                                                              |      | موتچھیں بڑھانا<br>سان سان                                 |       |
| <b>"</b> "        | پراذان رجنازہ کے ساتھ نعت خواتی<br>برادان رجنازہ کے ساتھ نعت خواتی                                |      | ولدالزنا نابالغ کی ماں مسلمان ہوگئی تو وہ<br>سمبر میں سرم | · •   |
|                   | ف قبریر پاؤل رکھنا حرام ہے<br>شنز ریس میں سات سات ہو                                              | ľ    | مجھی مسلمان تھہرے گایا نہیں<br>مصلمان تھہرے گایا نہیں     | ľ     |
|                   | ف دو شخصوں کا ایک ساتھ بآ واز قر آ ن<br>مند                                                       |      | مردول میں عورت یا عورتوں میں مرد کا<br>متندار مینسا سے    |       |
| //                | پڑھنامنع ہے<br>اسماد پر میں کو جو سر تھا ہے                                                       | 1    | انتقال ہوتو عسل کون دیے<br>میدند سے میں                   |       |
|                   | ا ۳ تا بھوٹا بھوٹی میں جمعہ کا حکم۔ جار رکعت میں جمعہ کا حکم۔ جار رکعت میں جمعہ کا حکم ۔ جار رکعت | "    | زائی کے ہاتھ کا ذہبچہ<br>افغہ سریر مرب ہے سمیریں          | t     |
| ا سر              | ۳۳ احتیاطی کاحکم _گاؤل میں جمعہ پڑھناجائز<br>نہدیج میں میں بہمنع                                  | "    | بغیرمعائمنے نکاح سمجھنا<br>نیدہ میں میاتی د               | Į.    |
| ra<br>ra          | نہیں گرجو ہڑھتے ہوں انکونٹع نہ کرے<br>نے میں رویسیتر مدیدہ سینہید                                 | "    | نمازعیدے پہلے قربائی کرلی<br>ق ن سے تعرب جوں میں میں س    |       |
| ا <sub>رس</sub> ا | ف غیراسلامی میں جمعہ جائز نہیں<br>پہس خواسلامی اللہ سے ایک ا                                      | ,,   | قربانی کے تین حصے اور جہال مسلمان<br>مسکد میں جہ میں کدیں | ا۵    |
| _ ' <del>'</del>  | ہم خطبہ میں سلطان کے لئے دعا                                                                      | 14   | مسکین نہ ہوحصہ مساکین کیا کرے                             |       |

| <b>1</b> . ) |
|--------------|
|              |
|              |
| 1, 1         |
| ` '          |
|              |

|      |            |                                                                | •     | r)        |                                                                 |            |
|------|------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| سغحہ | 7          | مضمون                                                          | مستئه | صفحه      | مضمون                                                           | مستك       |
|      | <u>ت</u> خ | حر في دارالحرب ميں اپنی اولاد                                  | ن     |           | خطبہ مع ترجمہ پڑھنا اور دوخطبوں کے                              | tra        |
| اه   | 1          | ڈالے ملک نہ ہوگی                                               |       | 172       | ن میں دعا<br>ن میں دعا                                          | ٣٦         |
| "    |            | چندبرس کی شرط ہے نکاح کیا                                      | ۱۳۹   | 7%        | وترکے بعد سجدہ اورائس میں مصنف کی تحقیق                         | ۳۷.        |
|      | افر        | عورت مسلمان ہوئی اوراس کا باپ کا                               | ۵۰    | ٣9        | غیر مختون کے ہاتھ کا ذبیجہ۔                                     | <b>7</b> 1 |
| ۵۳   | 1          | ہے تو نکاح میں کس کی بیٹی کہی جائے                             |       | "         | كافرمسلمان موااس كى ختنه كى صورتين                              | ا ف        |
| ÷.   | واوا       | نکاح میں عورت اور اُس کے باپ د                                 | ا ف   | 4∕ما      | خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ وونن                             | 149        |
|      | اور        | کے نام لینے کی کہاں حاجت ہے۔ا                                  |       | "         | جوتا پہنے ہوئے کھانا کھانا کیا                                  | ۴۰)        |
| "    |            | غلط نام لئے تو کیا تھم ہے                                      |       | "         | میز کری پر کھانامنع ہے                                          | اف         |
| ۵۵   | ,          | حنفی کے نکاح میں شافعی گواہ                                    | ۵۱    |           | قرآن مجيديا حديث پڑھنے ياوعظ ميں                                | M          |
| //   | ب          | جاروں مذہب والے حقیقی بھائی ہ <u>ی</u>                         | ڼ     | M         | هٔ بینا                                                         |            |
|      |            | آج جوان نے خارج ہیں جہنمی ہیں                                  |       | ۲۳        | بر ہندنہانا                                                     |            |
|      |            | مسلمان عورت کے نکاح میں صرف                                    | 1 H   | 11        | فرضول کے بعداابارکلمہ طیبہ بآ داز پڑھنا                         |            |
|      | يو (       | وہابی راقضی اور ان کے مثل گواہ ہول                             |       |           | میت کو دور لے جانا ہی تو ساتھ والے                              |            |
| "    |            | نکاح نه ہوگا                                                   | 1 i   | "         | کھائیں پئیں یا کیا؟                                             |            |
| //   | <b>'</b>   | وكيل اگر كا فربھی ہونكاح ہوجائے گا                             |       | "         | میت کودور لے جانامنع ہے                                         |            |
|      | رو         | نماز میں کتنے ہی واجب ترک ہوں <sup>،</sup><br>·                | 1     | ۳۳        | جناز ہے کوسواری پر بار کرنا مکروہ ہے                            |            |
| ۵    |            | سجدے کافی ہیں<br>ببرے                                          |       |           | وہ حکایت کہ جبریل نے پردہ اٹھا کردیکھا<br>میں تریقہ میں میں میں |            |
|      |            | بیشانی پر سجدے کا داغ ہونا کیسا نے<br>س                        |       |           | جہال ہے وی آئی تھی تو خودحضور ہی کو پایا                        | }          |
|      | ال         | آیت میں سیما ہے کیا مراد ہےاں کا<br>ملاحقہ میں                 | •     | "         | موضوع وباطل ہےاوراس قول کی تاویل<br>شدہ سے سی میں مصاب          |            |
| //   |            | علی شخفیق<br>بر بر م                                           |       |           | رودشریف کی جگه ص پاصلهم وغیره لکصنا                             |            |
|      | 12         | بھلائی اور بُرائی سب تفتر ہر ہے اور ہ<br>مرب سر ایر و شرب سرور | L .   | <u>مم</u> | منع اور شخت محرومی ہے<br>دور نے منابع میں مرتب                  |            |
| 1    |            | کناہ کرنے کے لئے غدر نہیں ہوسکتا<br>م                          |       |           | تضرت غوث پاک وسیله م قضائے                                      |            |
| 1    | ۱۵         | لورت کامزارات پرجانا<br>سرک میرارات پرجانا                     |       |           | عاجات ہیں اور شب معراج ان کے<br>شرحہ بریں مربتہ میں م           |            |
| /    | "          | ینچکومزار پر لےجا کر ہال اُ تارنا<br>سری سے کسی اس میں کے ا    |       | وم        |                                                                 |            |
|      | ال         | بچے کے سر پر کسی ولی کے نام کی چوقی<br>کان م                   | /     |           | اپ نے روپیہ لے کرلڑ کی دے دی ہے<br>اس جہدوا نہیں                | 1 1        |
|      |            | گھنا بدعت ہے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | 1     |           | کاح حلال ہیں                                                    | <u>'</u>   |

| صفحہ | مضمون                                               | مسئله     | صفحه | مضمون                                              | مسكله |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------|-------|
| 9+   | ہاں جج کی ہدایت کرنی واجب ہے                        |           | ۸۲   | مزارات پرروشنی                                     | ۵۷    |
|      | بے بردگی کے خیال سے عورات کو جج                     | ۲۷        | 49   | مزار برلوبان وغيره سلگانا                          | ۵۸    |
| 91   | کے لئے نہ لے جانا جہالت ہے                          |           | ۷٠   | مزارات پرغلاف ڈالنا                                | ۵۹    |
| "    | ذبیحہ کا سرجدا ہو گیا تو کیا تھم ہے                 | <b>44</b> | اک   | اولیا کے لئے نذر۔                                  | 4+    |
| 95   | عیدگاہ کومع نشان اور ڈھول لے جانا                   |           |      | فقير كوز كوة دى اور بظاهر قرض كا نام كيا           | ن     |
| "    | نام اقدس س كرانگو شھے چومنا                         | ۷٩        | "    | ز کو ۃ اداہوگئ                                     |       |
| 94   | غوث پاک کے نام پرانگو تھے چومنا                     | ۸٠        | ۸٠   | نیک و بدصحبت کااثر                                 | 41    |
|      | تمهيدا يمان برجاملانهاعتراض اورحاجي                 | ΔI        | :    | حضوراللد كنوري بي اورسب حضور                       | 45    |
| 91   | استمعیل میاں کے جواب                                |           | ۸۲   | کے نور سے                                          |       |
| 1+4  | نری کلمہ کوئی اسلام کے لئے کافی نہیں                | ٺ         | "    | آ دمی میں جہاں کی مٹی ہے وہیں دن ہوگا              | 41    |
| HI   | پیرد ونوں جہان میں مددگار ووسیلہ ہے                 | Ar        |      | حضور کاجسم پاک جس خاک پاک ہے                       | ف     |
| ,    | بے پیرا فلاح نہ پائے گا بے پیرے کا                  | ۸۳        | "    | بنااس ہے صدیق وفاروق ہے                            |       |
|      | پیر شیطان ہے اور اس میں مصنف کی<br>                 | ۸۳        |      | کا فرہ کا بچہ جومسلمان کے نطفے ہے ہو               | 46    |
| 117  | تتحقيق عظيم                                         |           | ۸۳   | مسلمان ہے                                          |       |
|      | فلاح دوسم ہے ابتدأ اور بالآخر بالآخر                |           | ۸۵   | مسلمان ونصرانيه كانكاح بإاس كاعكس                  |       |
|      | فلاح ہرمسلمان بلکہ ہراس موحد کے<br>سند              |           | ۲۸   | چی اور ممانی ہے نکاح<br>بر                         |       |
|      | کیے بھی ہے جسے نبوت کی خبر نہ پہنچی اور<br>رینے ہیں | i i       | "    | بہنوئی کی بیٹی ہے نکاح<br>س                        |       |
|      | مصنف کی شخفیق کہ ان کی نجات بھی<br>سے               | l l       | "    |                                                    |       |
|      | حضور کی شفاعت ہے ہے<br>بریمہ                        |           | ۸۷   | اہل کتاب کا ذبیجه اوراس کی تفصیل<br>م              |       |
|      | عذاب ہے بالکل محفوظ رہنا مشیت برہے                  |           |      | مسلمان کی عورت نصرانیه مرجائے تواس<br>یہ من نہ سیر |       |
| 154  | فلاح کامل دوشم ہے اوّل فلاح ظاہرِ                   |           | ۸۸   |                                                    |       |
|      | فلاح ظاہر کا بیان اور آجکل مقی بننے                 |           | l ſ  | التنقيح المصنف في عسل المسلم قريبالكافر            |       |
| 171  | والول کو تنبیہ<br>در سر ل سر ک                      | - 18      | ۸۹   | مسلمان شرائي حرام خور كاذبيجه اور نماز جنازه       |       |
|      | قلب کے جالیس پہم کبیروں کاذکر جن                    | ∥ ٺ       | "    | غيرمختون كانكاح                                    | ۲۳    |
|      | کے ساتھ آ دمی ظاہری متقی بھی نہیں ہو                |           | "    | جے ہوئے گھی میں چوہامر گیا<br>بر جے م              |       |
|      | سکتااگر چه کتنابی پر ہمیز گار ہے۔                   |           | 1    | زن وفرزند کو مج کراناس پرواجب تہیں                 | ۷۵    |

|         | ·                                            | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | <i>)</i>     |                                            |            |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------|
| صفحہ    | مضمون                                        | ا مئا                                         | صفحه         | مضمون                                      | سکلہ       |
|         | ہوجا تاہے                                    |                                               | 124          | دوم فلاح باطن                              | ف          |
| المالما | أئير يمه وابتغو االيه الوسيلة كے لطائف       | ∭ نـ                                          | 171          | مرشد دوشم ہے عام وخاص                      |            |
| 1       | اس مسكه مين سات باتين حاصل تحقيق             |                                               | ),           | مرشدخاص بھی دوقتم ہے شیخ اتصال و           | ف          |
|         | ا رافضیوں کے جلانے کوروٹی کے جار             | 181                                           | "            | شيخ ايصال                                  |            |
| IP4     | منگڑے کرنا :<br>منگڑے کرنا :                 |                                               |              | پیرمیں جارشرطیں ضرور ہیں ایک بھی کم        | ت ا        |
|         | ، اس میں رافضیوں کی وہم پرستی کی             | ∦ نـ                                          | //           | ہوتو بیعت جا ئرنہیں                        |            |
| 11      | تذليل                                        |                                               | Irr          | پیر بننے کے لئے علم کی سخت ضرورت ہے        | <u> </u>   |
|         | ، گمراه کی مخالفت جتانے کو مفضول             | ∦ ن                                           | Ira          | الشيخ ايصال كى شرطيس                       | _          |
| 11/2    | بات افضل ہوجاتی ہے                           |                                               | 11           | ببعت دوسم ہے بیعت تبرک و بیعت ارادت        | _          |
|         | وہ حکایت کہ مولیٰ علی نے سورکعت کا           | <b>7</b> 7                                    |              | نری بیعت تبرک بھی دارین میں مفید           | _          |
|         | اثواب بخشا میت سے عذاب نہ اٹھا               |                                               | "            | ہے خصوصاً سلسلۂ قادر بیکی                  |            |
|         | صدیق کی ریش مبارک کا ایک بال ہوا             |                                               | IFY          | بيعت ارادت كابيان اوربيركه يشخ كوكيها سمجه | _          |
|         | نے قبر پر ڈالا سارا قبرستان بخشا گیا ہیا     | <b>,</b>                                      | IFA          | مطلق فلاح کے لئے مرشدعام ضروری ہے          | _          |
| IFA     | حكايت مسيح نهاس ميس مونى على كي توبين        | 101                                           | //           | مرشدعام ہے جدائی دوشم ہے                   | -          |
| Ì       | ایک جگه۲۹روزے ہوئے دوسری جگه ۳۰              | ۸۷                                            | <i>  </i>    | سچاسی بھی ہے بیرانہیں نہ شیطان اس کا پیر   | -          |
|         | المجمعي ٢٩ والول كوايك روزه ركهنا موكالبهي   | !                                             | IF9          | ان بارہ فرقوں کا بیان جن کا بیر شیطان ہے   | -          |
| •۱۱۲۰   | • ۱۳ والوں کو بھی دونوں کو بھی کسی کنہیں     |                                               |              | مزا میر حلال جانبے والے کو اولیانے         |            |
|         | میلی گراف میلی فون اخبار جنتریاں افواہ       | ان                                            | "            | جہنمی بتایا                                |            |
| ומו     | در بار ہلال سب نامعتبر ہیں                   |                                               | <u> </u>     | فلاح تفوی کے لئے مرشد خاص کی               | ·  -       |
|         | شری طریقے ہے ایک جگہ کی رویت                 | ا ن                                           | 114.         | ضرورت نہیں                                 | ı          |
|         | ثابت ہوجائے تو دوسری جگہ بھی روزہ فرض        |                                               |              | سلوک کی عام دعوت نہیں نہ ہر محض اس         | ┨-         |
| IM      | ہوجائے گااگر چیہ ہزاروں کوس کا فاصلہ ہو<br>س |                                               | ا۳۱          | کاائل بر سر                                |            |
|         | كافرنے كلمه پڙهااور معنی نه سمجھا تمريه      | ۸۸                                            | 1111         | یعت ہے منکر کا حکم                         |            |
|         | کہا کہ میں نے دین اسلام قبول کیا             |                                               | 1944         | لماح باطن بےمرشد خاص نہیں مکتی             |            |
| اسما    | المسلمان ہو کیا                              |                                               | I <b>B</b> I | سلوک میں کیسے پیر کی صرورت ہے              | •          |
| //      | عورت كابحالت حيض يانجون كلمه يرمنا           | ۸۹                                            | "            | ما لک کے بغیراس کے اکثر ممراہ بدوین        | <u>1</u> . |

| صفحه | مضمون                                               | مستك | صفحه  | مضمون                                               | مسكله |
|------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| IST  | شیرے پناہ کاعمل                                     | ز    |       | غيرمقلد بإرافضي كوسلام بااس كيسلام                  | 9+    |
| 100  | آ سانی در دِزه کی دعا                               | ن    | سهما  | كاجواب                                              |       |
| "    | سانپ کاز ہرا تارنا                                  | ً ن  |       | حنفی امام کواجازت نہیں کہ شافعی مقتدی               | 91    |
| "    | بچھوے پناہ                                          | ان   | البلد | کی قنوت کے لئے رکے                                  |       |
| ۲۵۱  | اناج کوگھن ہے بیانا                                 | انا  |       | جنبی کا دل میں قرآن مجید پڑھنا اور                  | 92    |
| 11   | در دسر کا د فع                                      | ف    | //    | جواب سلام دينا                                      |       |
| "    | د فع برمضمی<br>د مع بدمضمی                          | ا ن  |       | حیض میں عورت کے پیٹ سے مس کر                        | 92    |
| "    | شير کود فع کرنا                                     | ف    | ira   | سكتاب ران ينهين                                     |       |
| "    | مچھروں کا دور کرنا                                  | ف    | 11    | تقذير كالكهابدلتاب يانبيس                           | ۹۴۲   |
| 104  | ڈو بنے جلنے لوٹ چوری سے پناہ                        | ا ن  |       | سيجهم منهائي بيج كے ساتھ روضة انور پر حاضر          |       |
| "    | مکان ہے جن کا دفع کرنا                              | ا ن  | ומא   | کے کے لبطور تبرک اپنے وطن لیے جانا                  |       |
| "    | بخار كاتعويز                                        | ا ف  |       | مدینه طیبه کے کنووک کا پانی دور دور تبرک            | ا ف   |
| 11   | لڑ کا پیدا ہونے کاعمل                               | نـ   | //    | كوليے جانا                                          |       |
| 11   | حاضرات اوراس مصاحوال کی دریافت                      | 1+1  |       | یہ منت کہ بیٹا ہوتو مزار پر لے جا کر بال            |       |
| 109  | سفليمل اورشياطين يصاستعانت حرام                     | ا ن  |       | منڈا کران کے برابر جاندی یالڑ کے کو                 |       |
| "    | جن کی خالی خوشامہ بھی نہ جا ہیے                     |      | ۱۳۷   |                                                     |       |
|      | تعظیم آیت و اسائے الہیہ کے لئے                      | ا ن  |       | زریں بوٹوں کے کیڑے پہن کر                           |       |
| 14+  | نجورسلگانا                                          |      | IM    | امامت کرنا                                          |       |
| 11   | جن کی صحبت ہے آ دمی متنگبر ہوجا تا ہے               | ا ن  | "     | سر پرشال ڈال کرنماز پڑھنا<br>۔                      | 1 1   |
|      | جن سےوہ ہات دریافت کر سکتے ہیں جو<br>ا              | ان   |       | قبرکے پاس اور گھر میں کھانے پر فاتحہ<br>س           |       |
| "    | ان ہے غیب نہیں اور غیب بوجھنا حرام<br>میں اقتصال    |      | //    | ایک ہی طرح دی جاتی ہے<br>سیار شاہ                   |       |
| "    | جن کولیمنی علم غیب جاننا کفر ہے                     | ف ا  |       | ا کابر کے لئے تواب بخشا کہنا بہت بیجا<br>ریست       | I I   |
|      | کسی ہے غیب کی بات ہوچھنی کفرنہیں                    | ف ا  | المط  | ہے بلکہ نذر کرنا کہیں<br>جب یہ                      |       |
| 141  | جب کدا ہے غیب کا بقینی علم نہ جانے<br>میں میں دوروں |      | //    | قرآن مجیدے فال دیکھنانا جائز ہے<br>تبہری میں میں اس | ••    |
| //   | تسى كوظنى علم غيب جاننا كفرنهيس                     | ا نـ | 101   | تعویذ کیساجائز ہے کیساناجائز<br>میں میں میں         | 101   |
|      |                                                     |      | 11    | محبوبان خدا کے نام کا تعویذ                         | ا ا   |

| صفحہ | مسئله مضمون                                     | صفحہ | مسئله مضمون                                   |
|------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|      | اا جومکان ہمیشہ نماز مسلمین کے لئے بنایا        |      | ۱۰۳ قربانی کی نصاب اور جار شریکوں کامل کر     |
| מרו  | متجد به وگیااگر چدا ہے متجدنہ کہانہ محراب بنائی | 175  | ۱۰۴ قربانی کرنا                               |
|      | ف اگر کہا جائے بیرزمین نماز کے لئے              |      | ۱۰۵ قربانی کے دنوں میں بے ذرج کئے قربانی      |
| 144  | وقف کی مگراہے کوئی مسجد نہ سمجھے جب             |      | ادانہیں ہوسکتی اگر چہ لاکھوں اشرفیاں          |
|      | بھی مسجد ہو گئی مسجد ہونے کے لئے                | 41   | خیرات کرے                                     |
| 142  | زمین میں پانچ صورتوں ہے آیک                     | "    | ۱۰۲ خون مطلقاً حرام ہے اگر چدر گوں کا نہ ہو   |
|      | صورت چاہیے درندمسجدند ہوگی                      | =:   | ۱۰۷ ایک متحد کی ملکیت دوسری متحد میں خرج کرنا |
| ואף  | ف حاجی استعمل میاں کی حیار خوامیں اور           | "    | ۱۰۸ یامسجد کا بیبه مدرسه میں دینا حرام ہے     |
| "    | ف تعبيرا جھے خواب کی فضیلت                      | 11   | ۱۰۹ مسجد کی بیکار چیزخر پد کرصرف میں لانا     |
|      | , ,                                             | 176  | ۱۱۰ عقیقه کی ہڑی توڑنے میں حرج نہیں           |



## السَّنِيَّةُ الاينقه في فتأولى افريقه

#### D1777

# بِسُمِ اللّهِ الرّحُلنِ الرّحِيمِ

## نحمده و نصلى على رسوله الكريم

محب سنت عدوبدعت خادم الاولیاء عبد المصطفط جناب الحاج زائر اسمعیل میاں بن حاجی امیر میاں شخ صدیقی حنی قادری کا ٹھیاواری سلمہ الملک الباری نے کھ مسائل کے سوال ہریلی دار الافتائے تمام ہندوستان و دیگرا قطار عالم میں جنوبی افریقہ مقام بھوٹا بھوٹی برلش باسوٹولینڈ سے تین بار بھیج جن کے جواب دیے گئے اب حسب فرمائش صاحب موصوف ان کا مجموعہ نفع برادرانِ دین کے لئے مع ترجمہ اطبع کیا جاتا ہے مولی تعالی حاجی صاحب موصوف کو محبت دین و برکات دین و دنیوی اور زائد فرمائے آمین۔ سوالات بار صاحب موصوف کو محبت دین و برکات دین و دنیوی اور زائد فرمائے آمین۔ سوالات بار اول سام مسلول میں

مسكرات ل : زیدسوال کرتا ہے کہ خدا نے مرد کوعورتوں کا تھم دیا دو دو تین تین جار جار کا عمر دکوعورتوں کا تھم دیا دو دو تین تین جار جار کا عمر دکرو رہوال کرنے والے کوشرع کیا تھرکت کو کیوں تھم کی میں ملا کہتم دو دو تین تین جار جار مرد کرو رہوال کرنے والے کوشرع کیا تھرکہ تا ہم

الجواب: الله عزوجل فرماتا ہے ان الله لایا مر بالفحشاء بیشک الله عزوجل بے حیانی کا عم نہیں فرماتا ایک عورت پر دومردوں کا اجتماع صرح بے حیائی ہے جے انسان تو انسان جانوروں میں بھی جوسب سے ضبیث تر ہولیتی خزیر وہی روار کھتا ہے۔ حرمت زنا کی حکمت نسب کا محفوظ رکھنا ہے ور نہ بتا نہ چلے کہ بچہ کس کا ہے اگر عورت سے دومردوں کا کی حکمت نسب کا محفوظ رکھنا ہے ور نہ بتا نہ چلے کہ بچہ کس کا ہے اگر عورت سے دومردوں کا یا ماحب موموف کی بھی تاکید ہے کہ جومر بی مبارتی نقرے میں مقول ہوں ان کا ترجمہ می کردیا جائے ایمرجن کا ترجمہ خودتوے میں تعاوہ قبالی جن کا نہ تھا ماشید میں زیادہ کیا گیا ترجمہ مرف مبارات منقول کا جاہے عالمانہ تحقیقات جن کی ضرورت جوام بھائیوں کو بیس نہرایک کی بھی ہے لئائی دو بونی بھریں۔ خرید و نجورتر ابغالیز چہ کا رہا

فتارای افریقه 💮 💮 💮 💮 💮

نکاح جائز ہوتو وہی قباحت کہ زنا میں تھی یہاں بھی عائد ہو۔معلوم نہ ہو سکے کہ بچہ دونوں میں جائز ہوتو وہی قباحت کہ زنا میں تھی یہاں بھی عائد ہو۔معلوم نہ ہو سکے کہ بچہ دونوں میں سے کس کا ہے۔واللہ تعالی اعلم ایسا سوال صرح گراہی ہے زید اگر نرا جاہل ہے ادب نہیں تو بردین ہیں تو نرا جاہل ہے ادب ہے واللہ تعالی اعلم۔

مسلماً: ایک شخص زانی نے عورت کا فرہ کواسلام قبول کروا کے نکاح کیاوہ مردمسلمان ہے اب وہ عورت حاملہ ہے مگراسی مرد کا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے آیا بین کاح جائز ہے یا تہیں زید کہتا ہے کہ اگر چہ حاملہ اس مرد سے ہے جب بھی نکاح جائز نہیں ہے اور شاہد و گواہ و عاضران تحفل کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔مجموعہ خانی جلد ٹانی ص<u>ص</u> در ہداریہ و کافی آور دہ است عورتيل حرببيه در دارِ اسلام آمد بران عورت عدت لا زمنشو دخواه اسلام اور در دارحرب آ وره باشندخواه نیاورده باشدواین قول امام اعظم ست رحمة الله علیه ونز دیک امام ابو پوسف و امام محمد رحمهما الله نتعالى عدت لازم شود وبا تفاق علما بركنيز كے كه در تاخت گيرند عدت لازم نيست فامااستبرالا زم ست واگرحربيه كه دارسلام آمده است و حامله تا آنزمال كه فرزند نزايد نكاح نكند ديكرروايت ازامام آنست كه نكاح درست ست اگر حامله باشدفا مانز و يكي بآن عورت شو ہرنگند تا آنزمال که فرزند نزاید چنانچه اگرعورت را از زناحمل مانده است خواستن آ ورداست ونزد یکی کردن روانیست تا آنزمال که فرزندنز ایدواگر یکی از میال زن وشو هرمرند شدفرفت ميال ايثال واقع شود فاما طلاق واقع نشو داين قول امام اعظم وامام ابو يوسف رحمهما الثدتعالى ونزديك وامام محمرا كرمر دمرتد شده است فرفت واقع شود بطلاق واگرزن مرتد شده است فرفت واقع شود بے طلاق پس اگر مردمر تدشده است و بازن نز دیجی کرده باشد تمام مهر برمر دلا زم شودا گرنز دیکے نکر دہ است چیز ہے از مہر لا زم نشو دونفقہ نیز لا زم نشو دا گرخو داز خانہ مرد بيرون آمده باشدوا كرخودا زخانه مرد بيرون نيامه ه باشد نفقه برمرد لازم شود

الجواب: جسے زنا کا حمل ہو والعیاذ ہاللہ تعالی وہ عورت شوہر دار نہ ہواس ہے زانی وغیر الجواب جسے زنا کا حمل ہو والعیاذ ہاللہ تعالی وہ عورت شوہر دار نہ ہواس ہے زانی وغیر زانی ہو خص کا نکاح جائز ہو فرق اتنا ہے کہ غیر زانی کواس کے پاس جانے کی اجازت نہیں جس کہ جس کا حمل ہو وہ نکاح کریے تو اسے قربت بھی جائز۔ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اور جس کا حمل ہو وہ نکاح کریے تو اسے قربت بھی جائز۔

(نتاذی افریقه)

ورمخاريس بصحرًا نكام حَبْلے مِن ذِنَا وَإِنْ حَرُمَ وَطُوْهَا وَ دَوَاعِيْهِ حَتَى تَضَعَ لِئَلًا يُسْقِے مَاوَّةُ زَرَعَ غَيْرَةً إِذَا الشَّعُرَيُنبتُ مِنْهُ وَلَو فَكحها الزاني حَل لَهُ وَطَوْها اتفاقًا زید کا قول محض غلط ہے اور اس کا کہنا اگر چہ حاملہ اس مرد ہے ہے جب بھی نکاح جائز نہیں شریعت پر افتر اے بلکہ سے مفتی بہ بیہ ہے کہ اگر چیمل دوسرے کا ہو جب بھی نکاح جائز ہےاوراس کا کہنا کہ شاہدو حاضران محفل کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں افتر ابرافتر اہے۔مجموعہ خالی ہے جوعبارت اس نے نقل کی صراحۃ اس کے خلاف ہے کہ اگر عورت راز زناحمل مانده أست خواستن ونز ديكي كردن روانيست تا آ نكهز ايداوروه جواسي ے نقل کیا کہ حربیہ کہ در دارالاسلام آمدہ است وحاملہ تانز اید نکاح نکند بیراس میں ہے کہ حربي كا فركى حاملة تورت دارالاسلام مين آكرمسلمان ہوگئی نه كهمل زنا ميں والتد تعالی اعلم \_ مسلمه الرمرد یاعورت کا فرنے اسلام قبول کیااور عمر بھر میں نماز کاسجد نہیں کیا آیا ایسے شخص کے جناز ہے کی نماز پڑھنااورمسلمانوں کے قبرستان میں دنن کرنا جائز ہے یانہیں۔ **الجواب: بینک اس کے جنازے کی نماز فرض ہے اور بینٹک اسے مسلمانوں کے مقابر میں ڈن** كريس كرسول الله على فرمات بي الصلوة واجبة عليكم على كل مسلم يبوت براكان اوفاجرا وان هو عمل الكبائر برمسلمان كے جنازے كى نمازتم پرفرض ہے جائے نیک ہویابداگر چاس نے کبیرہ گناہ کئے ہول کے رواہ ابو داؤد وابو یعلے والبیہ قی۔

نیک ہویابدا کر چہاک ہے ہیرہ کناہ سے ہول ہے رواہ ابو داؤد وابو یعلمے والبیہ قی۔ فی سننہ من ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنه بسند سیح علی اصولنا، بجگانه نماز اس پر فرض تھی اس نے شامتِ نفس سے ترک کی جنازہ مسلم کی نماز ہم پر فرض ہے ہم اپنا فرض کیوں چھوڑیں۔ ساد جو راا علا

مسئلہ من زیرسوال کرتا ہے کہ اکثر عربستان میں لڑکیوں کے ختنہ کرنے کا رواج ہے اور ہند میں کیوں رواج نہیں۔

اِرْجمد بحصن ناکا تمل مواس سے لکا حدوث ہے اگر چداسے ہاتھ لگانا بوسد لینا حرام ہے جبتک بچہ بیدا ندمولے بیاس لئے
کددوسرے کی بھیتی کو پانی دینا ندمواس لئے کہ بال اس سے اسمے ہیں اور اگر خودز انی نے اس سے لکاح کیا تو وہ بالا تفاق
اس سے محبت کرسکتا ہے۔ بعر جمداس مدیث کو ابو داؤد اور ابو یعلی اور بیبتی نے اپنی سنن جس ابو ہر بروہ سے اس سند کے
دساتھ دوایت کیا جو امارے اصول برجی ہے اا

الجواب: لركيوں كے ضنے كاكوئى تاكيدى حكم نبيں اور يہاں رواج نہ ہونے كے سبب عوام اس پرہنسیں کے طعنہ کریں کے اور بیان کے گنا عظیم میں پڑنے کا سبب ہوگا اور حفظ دين مسلمان پرواجب بالبندايهان اس كاحكم بين اشاه من ب لايسن إختانها وانما هو مكرمة منيّة المفتى پهر غبزالعيون شي بير وانبا كان الختان في حقهامكرمة لانه يزيد في اللذة درمختار ش بختان على المراة ليس سنة بل مكرمة للرجال وقيل سنة جزم به البزازى في وجيزة الحدادى في سراجه و قال في الهندية عن المحيط اختلف الروايات في ختأن النساء ذكر في بعضها انه سنة هكذاحكي عن بعض البشأئخ و ذكر شبس الائمة الحلواني في ادب القاضي للخصاف ان ختان النساء مكرمة ورأيتني كتبت عليه اى فيكون مستحبأ و هو عند الشافعية واجب فلا يترك ما اقله الاستحباب مع احتمال الوجوب لكن الهنود لا يعرفونه ولوفعل احديلو مونه و يسخرون به فكأن الوجه تركه كيلا يهتلى البسلبون بالا استهزاء بامرشرعى وهذ النظير ما قال العلبا ينبغے للعالم ان لا يرسل العذبة على ظهره وانكان سنة اذا كان الجهال يسحرون منه و پشبهونه بالذنب فیقعون فی شدید الذنب هذا اواحتج البزازی علی استنانه بان لوكان مكرمة لم تختن الخثے لاحتمال اتكون امراة ولكن لا كالسنة في حق الرجال اه وتعقبه العلامة ش فقال ختأن المخثے لإحتمال كونه رجلا و ختان الرجل لا يترك فلذا كان سنة احتياطاً ولا يفيد ذلك سنيته للمرأة تامل اه و كتبت ني ما علقت عليه اقول كأن ئبشى هذا لَولم يحتن منها الاالذكرا إِذُلًا معنے لحتان الفرج قصدا الى البحتان لاحتمال الرجولية وقد صرح في السراج ان البحنثے تحتن من كلا ار جمورت كاختدست دس ووتو مرف ايك بهرى كابات بالا ترجمورت كاختدايك بهرى يول مواكداس لذت بده جاتی ہے، اس ترجمہ مورت کا خندست فیس ملدمردوں کی خاطر ایک بہتری کی بات ہے اور بیول معیف ہے كدست بدري ركار برخم موا المصفتي ك عالمانه ماحد بي كى كاب كى مارت دين جى كار جمد مواا-

الفرجين ولا شك ان النظرالي العورة لا تباح لتحصيل مكرمة اه لكن هذا هونص الحديث فقد اخرج احمد عن والدابي المليح والطبراني في الكبير عن شداد بن اوس وكإبن عدى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم بسند حسن حسنة الامام السيوطي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء اقول ولا يندفع الاسكال بما فعل الامام البزازى فانه ان فرض سنة فليست كل سنة يباح لها النظر الى العورة و مسها الاترى ان الاستنجاءِ بالماء سنة ولا يحل له كشف العورة فأن لم يجد ستراوجب عليه تركه و انبا ابيح ذلك في ختان الرجل لا نه من شعائر الاسلام حق لو تركه اهل بلدة قاتلهم الامام كما في فتح القدير والتنوير و غير هما وليس هذا منها فأن الشعار يظهرو الخفاض مأمور فيه بالاكفاء فسقط الاحتجاج ولا مخلص الافي قصرختانِهَا على الذَّكرخلافا لما في السراج الاان يحمل على ما اذا ختنت قبل ان تراهق والله تعالر اعلم على الذكر خلافا لما في السراج الا ان يحمل على ما اذا اختنت قبل ان تراهق والله تعالي اعلم ـ

مسکلہ ۵: گھی گرم تھااس میں مرغی کا بچہ گرااور نور آمر گیا یہ تھی کھانا جائز ہے یا نہیں۔
الجواب: گھی نا پاک ہو گیا ہے پاک کئے اس کا کھانا حرام ہے۔ پاک کرنے کے تین طریقے ہیں ایک یہ کہ اتنا ہی پانی اس میں ملا کر جنبش ویتے رہیں یہاں تک کہ سب گھی او پر آ جائے اسے اتارلیں اور دوسرا پانی اسقار ملا کر یونہی کریں پھراتا رکر تیسرے پانی سے اس طرح دھوئیں اور اگر گھی سرد ہوکر جم گیا ہوتو تینوں باراس کے برابر پانی ملا کر جوش دیں یہاں تک کہ گھی او پر آ جائے اتارلیں اقول بلکہ جوش دینا کے برابر پانی ملا کر جوش دیں یہاں تک کہ گھی او پر آ جائے اتارلیں اقول بلکہ جوش دینا کے برابر پانی ملا کر جنبش دینا

فتأذى افريق

قال ل في الدررلو تَنجسَ الدهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلوا لدّهن الماء فيرفع بشئي هكذا ثلاث مرات الاوهذا عندابي يوسف خلافا لِمُحَمَّد وهوا وسع و عليه الفتوى كما في شرح الشيخ اسمعيل عن جامع الفتاوي و قال في الفتاوي الخيرية لفظة فيغلم ذكرت في بعض الكتب والظاهر انها من زيادة الناسخ فأنالم نرمن شرط التطهير الدهن الغليان مع كثرة النقل في السألة اوالتلبغ لها الا ان يرادبه التحريك مجازا فقد صرح في مجمع الرواية و شرح القدوري انه يصب عليه مثله ماء و يحرك فتأمل اه اويحمل على ما اذا اجمد الدهن بعد تنجسه ثمر رأيت الشارح صرح بذلك في الخزائن فقال والدهن السائل يلتبي فيه الماء والجامد يغلي به حتى يعلوا النح دوم ناياك تھى جس برتن ميں ہے اگر جمنے كى طرف مائل ہو گيا ہوآ گ ير تیکھلالیں اور ویباہی بگھلا ہوایا کے تھی اس برتن میں ڈالتے جائیں یہاں تک کہ تھی ہے بھر كرابل جائے سب تھی پاک ہوجائے گا جامع الرموز میں ہے یا لمائع كالماء والدبس وغیر هاطهارتنه باجراهٔ مع جنسه مختلطا بيسوم دوسراتهی پاک ليس اورمثلاً تخت پر بيڅه کرينچے ايک خالی برتن رکھیں اور برنا لے کے مثل کسی چیز میں وہ پاک تھی ڈالیں اس کےلبیدہ نا پاک تھی اسی پر نالے میں ڈالیں یوں کہ دونوں کی دھاریں ایک ہوکر پر نالے سے برتن میں گریں اسی طرح یاک و نایاک دونوں تھی ملا کرڈالیں یہاں تک کہسب نایاک تھی یاک تھی ہے ا ترجمه وُر من فرمايا تيل ناياك موجائة اس يرياني وال كرجوش دي جب تل او يرا مائك جيز سے افعاليس تين بار ايبابى كرين انت ادريه برخلاف امام محد فدجب امام الويوسف باوريمي زياده آسان بادراى برفق بجيما كمشرح سيخ اسمعيل من جامع الفتاوى سے ہاور فراوى خيريد من فرمايا جوش دينے كا ذكر بعض كمايوں من ہے اور ظاہرايدكاتب كى زیارت ہے کہ ہم نے ندد یکھا کر کس نے تیل یاک کرنے کے لئے جوش دینا شرط کیا ہو حالانکہ بکثرت کمایوں بی بیستلد غدكور بادر بم في خوب تلاش كيار مربيك بطور مجاز جوش دين سي جنبش دينامراد بوك جميع الروابي وشرح قدوري جي تقرت فرمائی کہ تیل ناپاک موجائے تو اس براس کے برابریانی وال کرجنش ویں ابدااس مقام میں فور ماہے البی یا جوش و بینے کا تھم خاص اس صورت میں رکھا جائے کہ تیل نایاک ہونے کے بعد جم کیا ہو پھر میں نے دیکھا کہ صاحب در محکار نے فزائن میں اس كى تصريح كى كدفر مايا بهت تيل مى يانى واليس اور جے موے كو يانى وال كر جوش بيس يهال كك كديل اور آجائے آخر عبارت تكسير جمد بهتى چيز جيد يانى ادر الكوركاشيره وفيره ان كى ياكى يون بهكدان كى جنس كما تعداليس طاكر بهادير.

ایک دھار ہو کر برتن میں پہنچ جائے سب یاک ہو گیا خزانہ میں ہے انا مان ماء احدهما طاهر والاخرنجس فصبامن مكان عال فختلطافي الهواء ثمر نزه طہد کلہ پہلے طریقہ میں یانی ہے تھی کوتین باردھونے میں تھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور دوسر کے طریقہ میں اہل کرتھوڑ اتھی ضائع جائے گاتیسرا طریقہ بالکل صاف ہے مگراس میں احتیاط بہت درکار ہے کہ برتن میں نایا کے تھی کی کوئی بوند نہ یاک ہے بہلے بہنچے نہ بعد کو گرے نہ پرنالے میں بہاتے وفت اس کی کوئی چھینٹ اڑ کریاک تھی سے جدا برتن میں گرے ورنہ برتن میں جتنا پہنچایا اب پہنچے گاسب نایاک ہوجا ئیں گا۔والٹد تعالی اعلم۔ مسلم ٢: مقتدى امام كے تابع ہے كہ امام مقتدى كے تابع حنفى امام كوشافعى مقتدى كے واسطيسوره فاتحديز صنے كے ليے تھبرنا جا ہے يانہيں زيد كہنا ہے تھبرنا جا ہئے۔ **الجواب:** حنفی امام کو ہرگز جائز نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کراینے مقتدی شافعی کے خیال ہے اتنی دیرساکت رہے کہ وہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لےابیا کرے گاتو گنہگار ہو گااور نمازخراب و ناقص ہوگی اسے بیوری کر کے دوبارہ پھر پڑھناواجب ہوگا کہ مم سورت بعنی الحمد شریف کے بعد بلا فاصله سورت ملانا واجب ہے اس واجب کے قصدا ترک سے گنہگار ہو گا اور نماز کی اصلاح سجده مهوسے بھی نہ ہو سکے گی کہ بیہ بھول کرنہیں قصداً ہے لہٰذا نماز پھیرنی واجب ہو كى - روالخار ميل به الموقر أها اى الفاتحه في ركعة من الاولين مرتين وجب سجود الشهر لتأخير الواحب هو السورة كما في الذخيرة وغيرها وكذا لوقرأ اكثرها ثم اعادها كما في الظهيرية الكمين هـ ثم لتأخير الواجب و هو السورة عن محله لِفصله بين الفأتحه والسورة بأجنبي علاوه بري اس مين عمم شرع كى تغيير برسول الله عظيم فرمات بين انها جعل الامام ليؤتم بدامام توصرف اس کے مقرر ہوا ہو کہ اسکی پیروی کی جائے نہ رید کہ امام مقتدی کے قعل کا بابند کیا جائے یا توس فان فید قلب الموضوع زید که کہتا ہے امام تھرنا جا ہے یا تو جاہل محض ہے اور کسی ل ترجمه أكر پهل يا دوسرى دكعت من موره فاتحدو بار يوهى بجده مهود اجب بوكا كدواجب يعنى مورت كى تاخير موكى اى طرح وخره وفيره بن بي يوبن اكراس كازياده حصر يزه كر بجرد وباره يؤها جيها كه فاوى ظهيريين بي ترجمهاس ليحكهاس میں واجب کہ مورت تھی اپنے کل سے پیچے ہٹ کی کہ فاتحدوسورت میں ایک بیانہ چیز کا فاصلہ موکیا س اسے کہ اس میں قراددادشريعت كالميث ديناسهداا

شافعی المز بب یاغیرمقلدیسے سی سنائی کہتا ہے یا خودغیرمقلد ہے واللہ تعالی اعلم۔ مسئلہ ہے: ولدالزنا کی نماز جنازہ پڑھنا اورمسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کرنا جائز ہے یا تېيىر ـولد الزناكى مال كافره ١٩١٥ د باپ مسلمان -

الجواب: جب وہ سلمان ہے اس کے جناز ہے کی نماز پڑھنی فرض ہے اور مسلمانوں کے مقابر میں اے وٹن کرنا بیشک جائز ہے اگر چہاس کی ماں یاباپ یا دونوں کا فرہوں۔جواب سوال سوم میں اس کی حدیث گزری بلکہ بیراور بھی اولئے کہ ولدالزنا ہونے میں اس کا اپنا كوئى قصورتبيس \_والتد تعالى اعلم

مسئلہ ٨: مسلمان کو کھڑے ہو کر بیٹاب کرنا جائز ہے یانہیں۔ زید کہتا ہے بلند مکان پر

الجواب: كفرے ہوكر بيثاب كرنا مكروہ اور سنت نصارى ہے۔ رسول اللہ عظما فرماتے بیں من الجفاء ان يبول الرجل قائما بادني وبرتهذي بے سيكه آوى کھڑے ہوکر پیشاب کرے لے رواہ البز اربسند سیجھعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنداس کی یوری شخفین مع ازالهٔ او ہام ہمارے فقاوی میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم

مسكه 9: بعد فراغت جائے ضرور كے كاغذ ہے استنجا ياك كرنا جائز ہے يائبيں زيد كہتا ہے

ریں ہ رب ہیں درست ہے۔ الجواب: کاغذیہ استنجا کرنا مکروہ وممنوع وسدتِ نصاریٰ ہے کاغذ کی تعظیم کا حکم ہے۔ اگر چەسادە بواورلكھا بوا بوتو بدرجهاولى \_ درمخار ميں ہے كەكرە سى تحرىمايشئے محترم ردالمخار میں ہے یدخل سے فیہ الورق قال فی السراج قیل انہ ورق الکتابة و قیل ار جمدای بزار نے بندی برو و فیلف سے روایت کیا ۱۲ برجمد کی احر اموالی چیز سے استفاء کرنا مرو مرکی ہے اس ترجمهاس ممانعت میں ورق بھی آسمیاس اج میں ہے کی الکینے کا درق کسی نے کیا درخت کا درق لینی پااور دونوں مروه ہیں آئبی ادر اسے بحروفیرہ میں مقرر رکھا اور سپتے میں علمان سے سے کدوہ جانوروں کا جارہ ہے نیز بھٹا ہے تو تجاست دور نہ كرے كا بلكه پھيلائے كا حال كاغذ بھى بى ہے كدوه بھى كھنا ہے اور جيتى بھى اور شريعت بين اس كى حرمت بھى ہے كدوه طم لکھنے کا آ لہ مواس کے تا تار خادیہ میں اس کی وجہ بیٹر مائی کہ کا فذکی تعظیم دین کے اوب میں ہے اور ہمارے تدمیب میں منقول مواب كرحزول كتعظيم باكر جدجدا جدا ككيع مول اوربعش كاريول كاميان ب كدحروف يكى أيك قرآن ب كدمو وعليهالصلو كاوالسلام براتزار

فتاذی افریته

ورق الشجر وايهما كان فأنه مكروة الا واقرة في البحر وغيرة والعلة في ورق الشجر كونه علفاللدواب و نعومته فيكون ملوثا غير مزيل وكذا ورق الكتابية للصفالية و تقومه ولا احترام ايضاء لكونه الله كتابة العلم و لذاعلا في التأترخانية بأن تعظيم من ادب الدين و نقلوا عندنا ان للحروف حرمة ولو مقطعة وذكر بعض القراء ان حروف الهجاء قرآن ان انزلت على هود عليه الصلاة والسلام اورريل كاعذرصرف زيدى كولات موتاب ملمانون كوكون بين بوتا كيا وضي يا برانا كرا أبين ركه سكة بالسنت نصار كا اتباع منظور بوتوية قراب المرض م دواجا بيد والله تعالى المم

مسلم ا: مسلمان کومونچھ بردھانا یہاں تک کہمونھ میں آوے کیا تھم ہے زید کہتا ہے ٹرکیس لوگ بھی مسلمان ہیں وہ کیوں مونچھ بردھاتے ہیں۔

الجواب: مونجيس اتن برهانا كرمونه من آئين حرام وكناه وسنت مشركين ومجول ويهودو نصارى برسول الله على درج كى حديث مح مين فرمات بي احفو االشوادب و اعفوا الحى ولاتشبهوا باليهود رواة الامام الطحاوى عن انس بن مالك ولفظ مسلم عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس مونجيس كتر كرخوب بست كرواور دارهيال برهاؤيهوديول اور محوسيول كي صورت نه بنوفو بى جابل تركول كافعل جمت بويا رسول الله على المشاد والله تعالى علم ...

مسئلہ اا: ولدالزنا کی ماں ہالغ بچہ ہونے سے پہلے ایمان لائے تووہ بچہ بھی مسلمان تھہرے گاہانہیں۔

جواب: بال وه بچمسلمان هم سلمان هم سه الولد يَتْبَعُ خير الابوين دِيْنًا بال اكروه سمجه والا موكر كفر كر ساق كافر موگال فان دد 8 صبي العاقل صحيحة عندنا كمانى التنويد وغيره والله تعالى اعلم

اِرْجمه نابالغ بچهال باب على جس كادين دوسرے كودين كى نسبت سے اجھا سمجھاجائے بچهاى كوي برمانا جائے گاتى اس كا جائے گاتى اس كے كا ميں كا جائے گاتى كا اس كے كہ ميں اوغيره على ہے اس كے كہ ميں كا جارے كا جارے كا جارے كا جارے كا دوسر تد جوكا جيسا كه تنوير الابسار وغيره على ہے

مسئلہ 11: مردوں کے درمیان ایک عورت کا انقال ہوا اور عورتوں کے درمیان ایک مرد کا انقال ہوا اس صورت میں عسل میت کوکون دے۔

الجواب: میت اگر عورت یا مشتها قالئی ہاور وہاں کوئی عورت نہیں تو دس گیارہ برس کا لاکا اگر نہلا سکے اگر چہد دوسرے کے بتانے سے یا کوئی کا فرہ عورت ملے اور بتانے کے موافق نہلا سکے تو اس سے نہلوا کیں ورنہ کوئی محرم تمیم کرائے یا اگر میت کنیز شمی شوہر یا کوئی اجنبی و یہے ہی تمیم کرا دے اور کنیز نہ تھی اور کوئی محرم نہیں تو شوہراپنی ہاتھوں پر کپڑا چڑھا کر بے آئھیں بند کئے تمیم کرائے اور شوہر بھی نہ ہوتو اجنبی گر آئھیں بھی بند کرے اور اگر میت کی زوجہ ہے کہ نوز شم زوجیت میت مرد یا ہوشیار لڑکا ہے اور وہاں کوئی مر دنہیں تو اگر میت کی زوجہ ہے کہ نوز شم زوجیت میں باقی اور اسے مس کر سکتی ہووہ نہلا نے وہ نہ ہوتو سات آٹھ برس کی لڑکی اگر نہلا سکھا گر جسکھانے سے یا کوئی کا فر ملے اور بتانے کے مطابق عسل دیں سکے تو ان سے نہلوایا جائے ورنہ جو عورت میت کی محرم یا کسی کی شرعی کنیز ہووہ اپنے ہاتھوں سے یو نبی تمیم کرائے اور قراد ونامحرم ہے تو کپڑ الپیٹ کر گرر وودست میت پر نگاہ سے یہاں ممانعت نہیں یا ھک فا

فی الفتاوی الرضویة والدلائل فیها والله تعالی اعلمه مسلم الرضویة والدلائل فیها والله تعالی اعلمه مسلم الازار ایک مرد نے ظاہر عورت کو بغیر نکاح کے گھر میں رکھا ہے کیا اس محض کا ذبیحہ کھانا درست ہے یانہیں۔

الجواب: اگر بالفرض اس پرزنا ثابت بھی ہو جب بھی زانی کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے کہ ذکر کے لئے دین سادی شرط ہے اعمال شرط نہیں اور اتنی بات پر کہ گھر میں رکھا ہے۔ اور ہمارے سامنے نکاح نہ ہوانسبت زنا کر بھی نہیں سکتے بینفِ قطعی قرآن مجید حرام شدید ہے بلکہ اگر گھر میں بیبیوں کی طرح رکھتا ہواور بیبیوں کا سابرتاؤ برتنا ہوتو ان کوزوج وزوجہ ہی سمجھا جائے گا اور ان کی زوجیت پر گواہی دینی حلال ہوگی اگر چہ ہمارے سامنے نکاح نہ ہوا

کماع فی الهدایة والدر المدینار والهندیة وغیرها والله تعالی اعلم مسئله ممان از برانی کرناواجب م اگر کمی فض نے ماہ ذی الحجد کی دسویں تاریخ کی میں صادق الرجمان المرح قادی در ماہ کی در اور دلائل ای میں فرورین العجیا کہ دایدد مقاده ماہ کی فیر ہا کمایوں میں ہے۔

کے بعد اور نماز سے پہلے قربانی کی تووہ قربانی جائز ہے یا نہیں۔

الجواب: ویہات میں نمازعید جائز نہیں قربانی اگرگاؤں میں طلوع صح کے بعد ہو عتی ہے اگر چہشہری اپنی قربانی و جہاں نمازعید واجب ہو و اگر چہشہری اپنی قربانی و جہاں نمازعید واجب ہو و اگر چہشہری اپنی قربانی و جہاں نمازعید واجب ہو لازم ہے کہ بعد نماز ہوا گرنماز سے پہلے کرلی قربانی نہوئی اگر چہ قربانی و یہاتی کی ہو کہ اس نے شہر میں کی ورمخار میں ہے اجل وقتھا بعد الصلاة ان ذبح فی مصر ای بعد اسبق صلاة عید ولوقبل الخطبة لکن بعد ها آحب (و بعد طلوع فجر یوما النحر ان ذبح فی غیرہ) والمعتبر مکان الاضحیة لامکان من علیه فحیلة مصری ارادا لتعجیل ان یخرجها لخارج المصر فیضحے بھا اذا طلع الفجر مجتبے۔ والله تعالی اعلم

مسئلہ 10: قربانی کے تین حصے کرنا۔ ایک حصہ خود کا دوسرا خولیش و اقارب کا تیسرا مسئلہ 10: قربانی کے تین حصے کرنا۔ ایک حصہ خود کا دوسرا خولیش و اقارب کا تیسرا مسکینوں کا اگر مساکین لوگ اہل اسلام میں ہے ہیں ہیں تو اس حصہ کا کیا تھم ہے اگر کسی شخص نے قربانی کی اور تین حصے نہیں کیے اور خود ہی گھر میں کھا لیے آیا بی قربانی درست مرانہیں

الجواب: تین حصر رناصرف استجابی امر ہے کھضروری نہیں۔ چاہے سب اپنصرف میں کر لے یا سب عزیزوں قریبوں کو دیدے یا سب مساکین کو بانث دے یہاں اگر مسلمان مسکین نہ طیقو کسی کا فرکواصلا نہ دے کہ یہ کفار ذمی نہیں تو ان کو دینا قربانی ہوخواہ کوئی صدقہ اصلا کچھٹو اب نہیں رکھتا در مختار میں ہے ہے اہا ہر الحد بی ولو حستا منا فجہیع الصدقات لا تجوزله اتفاقا بحوعن الغایة وغیرها بحر الدائق الم جمیر المصدقات لا تجوزله اتفاقا بحوعن الغایة وغیرها بحر الدائق الم ترجمة بائی اکر شہر میں کہ جا تا ہا دوائی اگر شہر میں کہ جا اور اگر شہر میں سے پہلی اندائی وروی تاریخ کے پولی تا ہو تا ہاں فلید کے بوج ہی ہونا زیادہ بند ہاں دہ قربانی ہوتر بانی دوائی ہوتر بانی دوائی ہوتر ہوئی کریں قورہ میں کریں قورہ میں کر دوائی کردی جائے ہوئی میں ہار جاتر ہوتے ہی ترجمہ کو بان کردوائی اس کا مدید خیرات دیا جائز نہیں اے برجمہ میں ایا تو باقلاق ائر اے کی می کا صدقہ خیرات دیا جائز نہیں اے برادائی میں قاید تر الدونی میں میں ایا تو باقلاق ائر اے کی می کا صدقہ خیرات دیا جائز نہیں اے برادائی میں عاید تر جارد دی جائے دیا جائز نہیں اے برادائی میں قاید تو القات ائر اے کی می کا صدقہ خیرات دیا جائز نہیں اے برادائی میں عاید تر جراد نیا جائز نہیں ا

شي معراج الدرايه شرح هدايه سه بالصلته لا تكون براشرعا ولذالم يخر التطوع اليه فلم يقع قرية والله تعالى اعلم (ماكل بارديم) مسلم ۱۲: مولانا صاحب آپ کی طرف سے جواب سوال یاز دہم میں ہاں وہ بچے مسلمان تخبرے گا اورمولا نامولوی صاحب محمد بشیرصاحب کی طرف سے جواب ملاہے کہ اگروہ بچہ کی ماں کا فرہے تو نابالغ بچے بھی کا فرہے مولا ناصاحب کا جواب سے پیش نظرہے۔ **الجواب:** کرم فرمایا۔مولوی محمد بشیرصاحب نے میہ جس سوال کا جواب دیا ہے وہ میرے ان مسائل میں سوال یاز دہم نہیں بلکہ سوال ہفتم ہے۔ سوال یا زدہم بیتھا ولدالزنا کی ماں بالغ بچہ ہونے سے پہلے ایمان لائے تووہ بچہ بھی مسلمان تھہریگا یا تہیں۔اس کا میں نے ئیہ جواب دیا ہے کہ ہاں وہ بچہ سلمان تھہرے گا ہاں اگر سمجھ والا ہوکر کفر کرے تو کا فرہوگا اس سوال کا یہی جواب ہےاور وہ سوال جس کا جواب مولینا موصوف نے دیاوہ سوال ہفتم بیرتھا ولدالزناكے جنازے كى نماز برد هنا اورمسلمانوں كے قبرستان ميں دُن كرنا جائز ہے يائبيں والدالزناكى مال كافره ہےاور باپ مسلمان اس كا جواب ميں نے بيديا تھا جب وہ مسلمان ہے اس کے جنازے کی نماز پرمطنی فرض ہے اور مسلمانوں کی مقابر میں اسے وقن کرنا بیٹک جائز ہے آگر چہاس کی ماں یاباب یا دونوں کا فرجوں اس سوال کا یہی جواب ہے جوفقیرنے گزارش کیا اور جب وہمسلمان ہے بیشرط اس خیال سے لگائی کہ آگر ناسمجھ ہے اور مال کا فرہ یاسمجھ والا ہوکرخو داس نے کفر کیا تو نہاس کے جنازے کی نماز ہوسکتی ہے نہ مسلمانوں کے مقاہر میں دنن ہوسکتا ہے کہ اب و وسلمان نہیں فالدے مولوی عبدائی ہے جومطلق تھم تقل فرمایا گیا کہ بالغ ہونے سے پہلے مال کا تابع ہے مال کا فرہ ہےتو تابالغ بچہ بھی کا فر ماں مسلمان تو بچہ بھی مسلمان ہے تھم اگر فتاوی ند کورہ میں یونہی مطلق ہے تو محض غلط ہے ہے تھم ار جمه فيردى كافركا بحدد بناشر عائيل بين وابذاات لفل خيرات دينا بحى جائز فين اوس بين بحداد ابين العده جواب یہ ہے سوال دلدائرنا کی فماز جناز وید مسنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دنن کرنا جائز ہے یا فیں۔ولد الزنا کی مال کافرہ ہے اور یاب مسلمان جواب ولدالزنایالغ ہونے کے بعدایمان لایا تو جھیے مسلمالوں کی طرح ہوگی اور اکر کافرر ہاتو کافر کی طرح ون كياجائك كا اور بالغ موسف سه يهل مال كوتالع بهاس كالسب مال سه بهزاني باب سهوين مال كافره ب نابالغ بچه بمي كافر مال مسلمان تو بحيم مسلمان والله الله ( فلا ي مولانا عبد الحي)

صرف اس وفت تک ہے کہ بچہ ناسمجھ ہے سمجھ دار ہونے کے بعد اگروہ نابالغی ہی میں اسلام لائے گا بیٹک مسلمان ہے اگر چہ ماں باپ حلالی بچہ کے دونوں کا فر ہوں اور اس عمر میں نا بالغ كفركر ك كا بينك كا فرب اگرچه مان باپ دونون مسلمان مون والله نعالی اعلم \_ مسلم کا: جواب سوال سیز وہم میں زانی کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے زید کہتا ہے کیسے جائز ہوزانی ير عسل حاليس روز تك نبيس اترتا ب كيازيد كاقول سياب اورزاني كاعسل اترتاب يانبيس -الجواب: زید نے محض غلط کہا زانی کے ظاہر بدن کی طہارت اول ہی بارنہانے سے فوراً ہو جائیگی ہاں قلب کی طہارت تو بہ سے ہوگی اس میں جالیس دن کی حد باندھنی غلط ہے عالیس برس توبہ نہ کرے تو حالیس برس طہارت باطن نہ ہوگی۔اور عسل نہ اتر نے کو ذبیحہ نا جائز ہونے سے کیاعلاقہ۔طہارت شرط ذرج تہیں جنب کے ہاتھ کا ذبچہ بھی درست ہے بلکہ وہ جن کاعسل فی الواقع بھی نہیں اتر تا لینی کا فران کتابی ان کے ہاتھ کا ذبیحہ سب كتابون بلكه خود قرآن عظيم مين حلال فرمايا ب "طعام الذين اوتو الكتب حل لکھ" کتابیوں کے ہاتھ کا ذبیج تمہارے لئے حلال ہے اور کفار کا بھی عسل نہاتر نااس کئے کے سل کا ایک فرض تمام دہن کے پرزے پرزے کا حلق تک دھل جانا ہے دوسرا فرض ناک کے دونوں مقوں میں بوسے زم بانسے تک یائی چڑھنا۔اول اگر چدان سے ادا ہوجاتا ہے جبکہ بے تمیزی ہے مونہہ بھر کریانی پئیں مگر دوم کے لئے یانی سونگھ کرچڑھانا در کار ہے جے وہ قطعانہیں کرتے بلکہ آج لاکھوں جاہل مسلمان اس سے غافل ہیں جس کے سبب ان کاعسل نا درست اورنمازیں باطل ہیں نہ کہ کفارا مام ابن امیرالحاج حلبی حلیہ میں فر ماتے إلى إنى المحيط نص محمد في السير الكبير فقال و ينبغي لكافر اذا اسلم اترجمه محيط مي بكدام محرف سيركبير من نعل فرمايا كهجوكافرمسلمان مواسطسل جنابت سينبين نهات اورنهان كا طریقہیں جانے ابنی ذخیرہ میں ہے بعض کا فراتو سرے سے بھی نہیں جانے کہ جنابت کے بعد نہانے کا تھم ہے اور بعض اتناتوجائے جیے کفار قرایش کرسیدنا اسمعیل علیہ المصال والسلام سے نسلاً بعدنسل ان کے یہاں عسل جنابت چلا آ یا ممروه نہانے کی کیفیت نہیں جائے نہ کلی کریں نہ ناک میں یانی والیں حالانکہ بدونوں فرض ہیں۔ کیانہیں و سیمنے کدا لکا فرض مونا۔ بہتر مال علم بر بخی رہا بھر کا فروں کی کیا حقیقت توسب کفار کا حال وہی ہے جس کی طرف امام محد نے اشار وفر مایا ک یا تو جنابت کا حسل عی ندریں مے یا کریں تو کرنہ جائیں مے بہر حال بعد اسلام آئیں نہانے کا تھم دیا جائے گا کہ جنابت باتی مواور بہیں سے ظاہر مواکدوہ جوبعض مشامخ نے بعد اسلام نہانے کومتحب لکھا ہے و مسرف اس کافر کیلئے ہے جوابتک ممی حب نہ ہوا اتھی مثلا ہلوغ سے پہلے اسمام لے آیا۔

ان يغتسل غسل الجنابة لان المشركين لا يغتسلون من الجنابة ولا يدرون كيفية الغسل اه و في الذخيرة من المشركين من لا يدري الاغتسال من الجنابة و منهم من يدرى كقرشي فانهم توارثوا دُلِكَ من اسمعيل عليه الصلاة والسلام الا انهم لا يدرون كيفيته لا يتمضمضون وَلَا يَسْتَنَشَقُونَ وَهِمَا فَرَضَانَ الآترى أَن فَرَضِيةَ الْمَضْمَضَةُ وَلِاسْتَنْشَأَقَ خَفَيْت على كثير من العلماء فكيف على الكفار فحال الكفار على ما اشار اليه. في الكتاب اما ان لا يغتسلوا من الجنابة اويغتسلون ولكن لا يدرون كيفيته واى ذلك كأن يؤمرون بألاغتسال بعد الاسلام لبقاء الجنابة وبد بتبين ان ما ذكر بعض مشأئخنا ان الغسل بعد الاسلام مستحب فذلك و فيمن لمد يكن اجنب الا مختصرا بال بياور بات ہے كه بحال جنابت بلاضرورت ذن نه جا ہے کہ ذن عبادت الہی ہوجس سے خاص اس کی تعظیم جابی جاتی ہے پھراس میں تسمید و تلبیر ذکر اللی ہے تو بعد طہارت اولی ہے اگر چرممانعت اب بھی نہیں درمخار میں ہے للا يكره النظر الى القرآن لجنب كما لاتكره ادعية اى تحريما والافالو ضوء لمطلق الذكر مندوب وتركه خلاف الاولى والله تعالى اعلم ـ

مسئلہ 10: زید کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا خال ہر کتاب اور ہر خط میں لکھتے ہیں راقم عبد المصطفے ﷺ خدا جل جلالہ کے سوا دوسرے کا عبد کیسے بن سکتا ہے فقیر نے جواب دیا بھائی ہمال عبد المصطفے ﷺ خدا جل جلالہ کے سوا دیں جاتی ہے کہ غلام مصطفے ﷺ نہ کہ بندہ۔

الجواب: الله عزوجل فرماتا ہے وانکحو الا یامی منکم والصلحین من عباد کم وامانکم ہمارے غلاموں کو ہمارابندہ فرمایا کہتم میں جو عورتیں بے شوہر ہوں انہیں بیاہ دو اور تنہارے بندول اور تنہاری ہاندیول میں جولائق ہوں ان کا نکاح کروررسول الله علیہ فرماتے ہیں لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسه صدقة مسلمان پراس کے بندے اور گھوڑے میں زکوۃ نہیں ہے حدیث سے بخاری و سیح مسلم اور ہاتی سب صحاح میں ہے اور گھوڑے میں زکوۃ نہیں ہے حدیث سی بخاری و سیح مسلم اور ہاتی سب صحاح میں ہے لے ترجمقر آن مجد پر 10 کردہ ویں جے دمائی پرامنا کمرہ ویں گیا منافر والدی و ایک میں ورد و اور ان کار کردہ ویں جے دمائی اور ان کار کردہ ویں جے دمائی پرامنا کمرہ ویں گئی ونا جائز میں ورد و دو ورد کی دماجائز میں ورد و دو ورد کی دماجائز میں ورد و دو ورد کی دماجائز میں ورد ورد ورد کی دماجائز میں ورد ورد ورد کی دماخ کی دماجائز میں ورد ورد ورد کی دماخ کی دماجائز میں ورد ورد ورد کی دماخ کی دماخ کی دماخ کی دماخ کی درد ورد ورد کی دماخ کی در دماخ کی در کی دماخ کی در کی دماخ کی دماخ کی دماخ کی دماخ کی در کی دماخ کی دماخ کی دماخ کی دماخ کی دماخ کی در کی در کی در کی در کی در کی دماخ کی در ک

(نتاذی افریقه)

امير المونين عمر فاروق اعظم رضي الله صلى الله عليه وسلم وكنت عبده و خادمه برسر منبر فرما ياكنت مع دسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت عبده و خادمه مين رسول الله عليه على الله عليه وسلم وكنت عبده و خادمه مين رسول الله علي كما تصفحا مين حضور كابنده تقا اور حضور كا خدمت كارتفا يه عديث و بابيه كم امام الطاكفه المعيل و بلوى كے دادا اور زعم طريقت مين پردادا جناب شاه ولى الله صاحب محدث و بلوى نے ازالة الحفا مين بحواله ابو صنيفه و كتاب الرياض النصر و المحى اور اس سيدى اور مقبول ركھى \_ مثنوى شريف مين قصه خريدارى بلال دي الله عنه حضور يرنور علي الله عنه عنه على عرض كيا \_

گفت مادو بندگان کوئے تو کردش آزادہم برروئے تو

الله على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم المحبوب مجبوب مرحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم المحبوب مجبوب ما بنى تمام امت سے يول خطاب فرماؤ كما ئيرے بندوجنہوں نے اپنی جانوں برظلم كيا الله كى رحمت سے نا امير نه ہو بيشك الله سب گناه بخشد يتا ہے بيشك وہى ہے بخشنے والا مهر بان حضرت مولوى معنوى قدس سره مثنوى شريف ميں فرماتے ہيں ۔

بنده وخواندا حمد دررشاد جمله عالم رانجوال قل يعباد

طرفہ یہ کہ وہابیہ حال کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب بھی جب تک مسلمان کہلاتے تھے حاشیہ شائم امداد یہ میں قرآن کریم کا یہی مطلب ہونے کی تائید کرگئے کہ تمام جہاں رسول اللہ عظیماً کا بندہ ہے۔ اب گنگوہی اصطباغ پاکر شاید اسے ہرشرک سے بدتر شرک کہیں گے حالانکہ ہرشرک سے بدتر شرک کے مرتکب خودگنگوہی صاحب ہیں براہین قاطعہ میں صاف صاف شیطان کوخدا کا شریک مانا ہے جس کا بیان علائے حرمین شریف کا قاعد میں صاف مالحرمین علی منحر الکفر والمین میں اور اس مسئلہ عبد المصطفل کی تمام تفصیل ہارے رسالہ بذل الصفا بعد المصطفیٰ میں ہے اے مسکین عبد اللہ بمعنی خاتی خدا و مرجع العلماء دمزت سیدنا سہل بن عبد اللہ تسری حقوی ہے جوعبد المصطفل ہے امام الاولیا و مرجع العلماء حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تسری حقوی ہے جوعبد المصطفل ہے امام الاولیا و مرجع العلماء حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تسری حقوی ہے جوعبد المصطفل ہے امام الاولیا و مرجع العلماء حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تسری حقوی ہے جوعبد المصطفل ہے امام الاولیا و مرجع العلماء حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تسری حقوی ہے جوعبد المصطفل ہے امام الاولیا و مرجع العلماء حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تسری حقوی ہے جوعبد المصطفل ہے امام الاولیا و مرجع العلماء حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تسری حقوی ہے جوعبد المصطفل ہے امام الاولیا و مرجع العلماء حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تسری حقوی ہے جوعبد المصطفل ہے امام الاولیا و مرجع العلماء حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تسری اللہ بن عبد اللہ تسری صوبی ہے جوعبد المصطفل ہے ہیں من لمد ید نفسہ فی ملک النہی

صلی الله علیه وسلم لا ینوق حلاوة الایمان جوای آپ کونی هیگی کامملوک نجان ایلان کامره نه تجھے گا۔ آ فرند یکھا جب الله عزوجل نے محمد هیگی کافورسید تا آ دم علیم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت رکھا اور اسی نور کی تعظیم کیلئے تمام ملائکہ کرام علیم الصلوة والسلام کو بحدہ کا تھم دیا سبب نے سجدہ کیا المیس لعین نے نہ کیا کیاوہ اس وقت عبدالله مونے سے نکل گیا الله کامخلوق الله کامملوک ندر ہا حاشاری ق ناممکن ہے بلکہ نور مصطفلے میں الله کامخلوق الله کامملوک ندر ہا حاشاری ق ناممکن ہے بلکہ نور مصطفلے میں الله کاموں الله کام کو نہ جھکا عبدالمصطفلے نہ بنالله دامر دودابدی و ملعون سرمدی ہوا۔ آ دمی کو اختیار ہے جا ہو عبدالمصطفے سبنے اور ملائکہ مقربین کا ساتھ عبدالمصطفے سبنے اور ملائکہ مقربین کا ساتھ و تعالی اعلمہ الله دب العلمین و الله سبحنه و تعالی اعلمہ ۔

مسكه 19: زيد كهتا ب كهمولا ناصاحب احدرضا خان تمهيدا يمان ميں ہرايك جگه لكھتے ہيں كرد يهوتههارارب عزوجل فرماتا بيق كيامولوى صاحب كاخداجل جلالهبيس ب الجواب: جاہل اپنی جہالت یاحق کی عداوت سے اعتراض کے لئے مونہہ کھول دیتا ہے اورنبيس جانتا يابرواه نبيس كرتا كهاس كااعتراض كهال كهال يبنجاا نبياءومرسلين وملائكه مقربين وخودحضورسيدالعلمين وقرآن عظيم سب براعتراض مواط كالكاعلى المصطفط عليهم وبارك وسلم يهال سينكرول آيات واحاديث بي بطورنمونه چند ذكركري آيت الفقلت استغفروا ربكم انه كأن غفار اسيرنانوح عليه الصلاة والسلام اييزرب سي اين قوم كى شكايت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے تم اس سے معافی عاموكيا معاذ اللهوه نوح التكنيخ كارب تبيس آيت ويقوم استغفر وادبكم ثم توبوا الیه سیرنا ہو وعلیہ الصلوق والسلام نے کفار عاد سے فرمایا اے میری قوم تم اینے رب سے مجنشن حابه بهراس كى طرف رجوع لاؤركيا معاذ اللدوه بود (عليه الصلوة والسلام كارب تبين) آيت ٣-قال ربكم و رب ابانكم الاولين سيدنا موكى عليه الصلاة والسلام نے فرعون کو بتایا کہ اللہ وہ ہے جوتمہارارب ہے اور تمہارے اسکلے ہاب داداؤں کا کیا معاذ الله موسط عليه الصلوة والسلام كارب نبيس أبيت المرانبيل في قوم مصفر مايا الجلتم امر رجم تبہارے رب کا حكم آنے والا تفاتم نے اس كا انتظار ندكيا۔ آيت ۵۔واذ قال موسي

لقومه يقوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الي بارئكم فأقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بأرئكم اوريادكروالكيمجوب جبموك نے اپنی قوم سے کہااے میری قوم تم نے بچھڑا اختیار کر کے اپنی جانوں پرظلم کیا تو اپنے خالق کی طرف تو بہ کرو۔ اپنی جانیں قال کرویہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لئے بھلا ے۔ کیا معاذ اللہ وہ موکی علیہ الصلاۃ والسلام کا خالق تہیں آیت ۲۔ انی امنت بربکھ فاسمعون حبیب بخار ﷺ نے اپنی قوم کے کفار سے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لایا میری بات سنو۔ کیاا نکارب نہ تھا اور اس کہنے پر داخل جنت کئے گئے قیل ادخل الجندة آیت ۷۔ قالو معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون . نجات يانے والے خاموش رہنے والوں سے بولے کہ ہم جونا فرمانوں کو گناہ ہے منع کرتے ہیں اس کئے کہ تمہارے رب کے حضور ہمارے لیے عذر ہواور بول کہ شاید بیلوگ ڈریں۔کیا انکارب نہ تھا اور نجات انہوں نے یائی جنہوں نے تمہارا رب کہاتھا کہ انجینا الذین ینھون عن السوء الآیه ہم نے ان کونجات دی جو بری سے منع کرتے تھے۔ آبیت ۸۔انی قد جنُتگُم بایت من دبکمه سیدناعیسی علیه الصلوة والسلام نے بنی اسرائیل نے فرمایا میں تمہارے رب کے پاس سے نشانی لیکر آیا ہول کیا معاذ اللدان کا رب نہیں ۔ آیت ۹۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكبير . جب آ سانوں پرومی اتر تی اور ملائکہ پرعشی حصاجاتی ہے جب اس سے افاقہ ہوتا ہے جبریل امین وغیرہ سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا اور وہی بلند بڑائی والاكياوه ان فرشتول كارب تبين أيت الونادى اصحب الجنة اصحب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاقالوا نعم بہشتیوں نے دوز خیوں کو پکار کر کہا کہ ہم نے تو پالیا جو ہمار ہے رب نے ہمیں سچا وعدہ دیا تھا کیاتم نے بھی پایا جوتمہارے رب نے تہمیں سچاوعدہ دیا بولے ہاں۔ یہاں غالبًامعترض کو میسو جھے گی کہ بہشتیوں نے دورب مانے ایک رب اپنا جس کا وعدہ انہوں نے سے پایا دوسرا رب دوز خیوں کا جس کے وعدے کا حال ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے رب کا وعدہ تو

فتأذى افريته 🚤 💮 💮 💮

سيابواتم اين رب كوعد ك فركبو و لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم صدیث صحاح ستدمیں جریر نظیمین سے ہے رسول اللہ عظیمی فرماتے ہیں انکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيّتِه بيتك تمهار ــــرب كالمهمين د بدار ہوگا۔ جیسے اس جاندکوسب بے مزاحمت دیکھرے ہیں حدیث استی بخاری وجیح مسلم اتقر فلا يجعل معى اله فين اتقى ان يجعل معى الها فأنا اهل ان اغفرله تہارارب فرماتا ہے میں اس کا اہل ہوں کہ جھے سے ڈریں کسی کومیراشریک نہ کریں۔پھر جواس ہے بچاتو میں اس کا اہل ہوں کہ اس کی مغفرت فر ماؤں حدیث ۳۔ ابو داؤ دونسائی بسند يحي بريده ونظيفه ساراوى رول الله عظية فرمات بيلا تقولو اللمنافق سيد فانه ان یکن سید افقدا سخطتم ربکم عزوجل منافق کوسیدنه کهوکه اگروه تهارا سردار ہوا تو بیٹک تمہارے رب کاتم پرغضب ہوا حدیث ۴۔ ابوداؤ درّ مذی با فادہ تحسین تصحیح امیر المومنين مولى على كرم الله تعالى وجهه سے راوى رسول الله عظيظ نے ان سے فرمايا ان ربك و تعالى ليعجب من عبده قال رب اغفرلي ذنوبي بيتك تمهارارب ايخ بندے ے بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللی میرے گناہ بخشد ے حدیث ۵۔ بیکی جابر وينطينه سے راوى رسول الله عظيما نے جمة الوداع ميں بارهويں ذى الجبركو خطبه فرمايا اس ميں ارشادفرمايايايها الناس ان ربكم واحدوان اباكم واحد الكوكوتمهارارب ايك اورتمهارا باب ایک حدیث ۲-امام احمد و حاکم ابو مریره نظین، سے راوی رسول الله عظیما فرماتے بیں قال ربکم لوان عبادی اطاعونی لا سقیتهم البطر باللیل وَلَاطَلَعَتْ عليهم الشبس بالنهار ولما اسبعتهم صوت الرعد لِعِيْ تمهارا رب عزوجان فرماتا ہے اگر میرے بندے میری فرمانبرداری کرتے تو میں رات کوائییں ہارش ديتااوردن كوكھول ديتااورائبيس بادل كى كرج ندسنا تا۔ حديث ١- يجي ابن خزيمه ميس سلمان فارس نظین سے ہے کے شعبان کورسول اللہ علی نے خطبہ فرمایا اور اس میں رمضان مبارک کے فضائل و رغائب ارشاد کیے از انجملہ فرمایا ۔ واستکٹروافیہ من ادبع

فتاذی افریت 🚤 🖳

خصال خصلتین ترضون بهما ربکم و خصلتین لا غنی بکم عنهما فاما الخصلتان اللتان ترضون بهماربكم فشهادة ان لااله الا الله وتستغفر ونه وَاهَا الخصلتانِ لاغنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من الناد . اس مہینے میں جار باتوں کی کثرت کرودو باتیں وہ جن سے تبہارارب راضی ہواور دو كحمهبين ہروفت ضرورت وہ دوجن ہے تمہارارب راضی ہوكلمہ شہادت واستغفار ہیں اور دو جن کی مهمیں ہمیشہ ضرورت ہے وہ میر کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگواور دوزخ سے اس کی پناہ عا ہو حدیث ٨ ۔ طبر انی كبير میں محد بن مسلمه رض الله عنظم الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ان لربكم في ايام دهركم نفحات فتعرضوا لهالعل ان يصيبكم نفحة منھا فلا تشقون بعدھا ابدا بیشک تمہارے رب کے لئے تمہارے دنوں میں کچھ خاص تجلیاں ہیں ان کی جستو کروشایدتم پران میں ہے کوئی بھی ہوجائے تو بھی برختی نہ آنے یائے حدیث 9۔امام احمر عمر و بن عبسہ رض کیا ہے۔۔راوی میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور مجهمسائل بو بحصاز انجمله بیر که سب سے بہتر جمرت کیا ہے رسول الله عظی نے فرمایا ان تهجر ماكره ربك بيكه جوبات تمهار برب كونالبند بهاس سے كناره كرو - حديث ا ۔ سی بخاری وقیح مسلم میں ابوطلحہ انصاری نظیانہ سے ہے حضور اقدی عظیما نے بدر کے دن سرداران کفار قریش ہے چوہیں کی لاشیں ایک نایا ک گندے کنویں میں پھینکوا دیں اور عادت كريمة هي كه جومقام فتح فرمات وہاں تين شب قيام فرماتے جب بدر ميں تيسرا دن ہوا ناقہ شریفہ پر کجاوہ کینے کا حکم دیا اورخود مع اصحاب اکرام اس کنویں پرتشریف لے گئے اور ان کافروں کو نام بنام مع ولدیت بکار کر فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں بن فلاں ايسركم انكم اطعتم الله ورسوله فأنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدر بكم حقا كيول كيااب تهبين خوش أتاب كه كاش الله ورسول كأتكم مانا ہوتا ہم نے تو یا یا جو ہمار ہے رب نے ہمیں سیاوعدہ دیا کیا تمہیں بھی ملا جوتمہارے رب نے سچا وعدہ تم سے کیا۔ بیدوسویں حدیث دسویں آیت کی مثل ہے۔ رہا بید کس جگہ ہمارا رب کہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے اور کس جگہ تمہارا رب کہنا بین بلاغت ومعرفت مقتضائے

(نتاذی افریقه)

حال سے متعلق ہے جاہل معترضین کے سامنے اس کا ذکر نصول تھوڑی تمیز والا اپنے باہمی کا دروں میں اتناد مکھ سکتا ہے کہ اگر ایک شخص کے بعض بیٹے نافر مان ہوں اور فر ما نبر دار بیٹا انہیں ہدایت کرے تو یو ہیں کہ گا کہ بھائیو یہ تمہارے باپ ہیں۔ دیکھو تہارے باپ کیا اس کی نظیر وہی ہے فرماتے ہیں اس وقت یہ کہنے کا موقع نہیں کہ دیکھو یہ میرے باپ ہیں اس کی نظیر وہی ہے جو ابھی حدیث بنجم میں گزری کہ اے لوگوں تمہارا باپ ایک ہے لیعنی آ دم علیہ المصلا قوالسلام اس وقت انہیں اپنا باپ نفر مایا حالا نکہ عالم صورت میں بیشک وہ حضور اقد س کے باپ ہیں اگر چہ عالم معنی میں حضور اقد س کے باپ ہیں اگر چہ عالم معنی میں حضور اقد س کے باپ ہیں اگر جہ عالم معنی میں حضور اقد س کے باپ ہیں والبذا مرض امام ابن الحاج می میں ہے سیدنا آ دم علیہ العملا قوالسلام جب حضور اقد س کے باپ ہیں میرے بیٹے اور حقیقت میں مرے بیٹے اور حقیقت میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ میں النہا واللہ تعالی اعلم۔

مسکلہ ۱۰ مولود شریف شرف الانام کے آخر میں جناب سید حاجی محد شاہ میاں ابن سید ابا میاں ساکن جام گر ملک کا محیاوار لکھتے ہیں کہ اس ملک میں اکثر لوگ مسائل ضروری سے بالکل ناواقف ہیں اور جوار دوخواں ہیں وہ بھی فقہ کی کتابوں سے دور بھا گتے ہیں اور یہ ہیں جانتے کہ فرائف کا جاننا فرض ہے اور جو محص ضروری مسائل سے آگاہ ہیں اس کی امامت اور اس کے ہاتھ کا ذبیحہ درست نہیں مولنا صاحب اگر اس مسئلہ کی یہی صورت ہے تو اکثر لوگ نماز کے فرائض سے ناواقف ہیں اور ذریح کرتے ہیں تو بیکھانا تو حرام ہوا

الجواب: ہرکام کیلئے اتنے مسائل کا جاننا ضروری ہوتا ہے جس قدراس کام کے صحت و فساد و حلت و حرمت سے متعلق ہیں ذرج کیلئے نماز کے فرائض جاننا کچھ ضروری نہیں جیسے نماز کیلئے ذرج کے شرائط جاننے کی حاجت نہیں پھر ان کا نہ جاننا بھی تو مطلقا اس کام کے بطلان کا موجب ہوتا ہے جبکہ جاننا شرط ہو جیسے کوئی شخص نماز پڑھے اور یہا سے نہ معلوم ہو کہ نماز فرض ہے یا ظہر کی نماز پڑھی اور یہ معلوم نہیں کہ وقت ہوگیا ہے شک کی حالت میں پڑھی نماز نہ ہوگی اگر چہوا تع میں وقت ہوگیا ہواور بھی ان کا نہ جاننا اسوقت موجب فسادو جرمت ہوتا ہے جبکہ نہ جاننے کے باعث علی میں نہ تو کیں اور اگر مل میں آ جا کیں اگر چہ

یے جانے تو کام ٹھیک ہوگیا جیسے شل میں ناک کا پورانرم بانسا اندر سے دھل جانا فرض ہے اگریانی و ہانتک نہ پہنچاعسل نہوگا نماز باطل ہوگی عمر بھرنا پاک رہے گا اور اگرا تفا قایانی و ہاں تك بلاقصد جراه كيا كهاس سب جكه كودهو كياعسل هو كيا اگر چهاست اس فرض كي خبرنه هي ـ ۔ ذرج میں جوشرطیں ہیں مثلاً تسمیہ جسے تکبیر کہتے ہیں اور حیار رگوں میں سے تین کٹ جانا ان میں اختلاف ہے بعض ان کوشم اوّل سے کہتے ہیں لیعنی ان کا جاننا ضروری ہے ان کے طور پرشرف الانام کی وہ تحریر سیجے ہے اور رائج بیہ ہے کہ انکاوا تع ہوجانا ضرور ہے اگر جہاسے ان كى شرطيت كاعلم نه ہواں طور پر وہ قول سيح نہيں ذبيحہ اسوفت نا درست ہوگا كہ قصداً تكبير نه کے یا تین سے کم رکیس کثیں اور اگر تکبیر کہی اور رکیس کٹ کئیں ذبیحہ حلال ہو گیا اگر چہ بیہ سخص ذبح کے ضروری مسائل ہے آگاہ نہ ہو درمختار میں ہے لے شرط کون الذابع يعقل التسبية و والذبح روالخاريس ب ل اونى الهداية ويضبط واختلف في معناه في العناية قيل يعني يعقل لفظ التسبية وقيل يعقل ان حل الذبيحة بألتسبية ويعلم شرائط الذبح من فرى الاوداج والحلقوم اه و نقل ابو السعودعن مناهى الشرنبلالية ان الاول الذى ينبغى العمل به لان التسبية شرط فيشترط حصوله لا تحصيله اه وهكذ ظهرلي قبل ان اراه مسطورا ويؤيده مأ في الحقائق والبزازية لوترك التسبية ذاكرا لها غير عالم بشرطيتها فهو في معنے الناسي الا والله تعالي اعلم۔

ارجمترط ہے کہ ذری کرنے والا بھیراور ذری کوجاتا ہوہ ترجماس کے ماتھ ہدایہ بی صبط کالفظ پڑھایا لین یہ توب بجد کر
دنشیں کرلیا ہواوراس بیں علا کو اختلاف ہوا عنایہ بی ہے۔ لینض نے کہا مرادیہ ہے کہ لفظ بھیرمعلوم ہوبعض نے کہا یہ بھی
جائنا شرط ہے کہ ذبیجہ ہے بھیرطال نہیں ہوتا اور یہ بھی جائنا کہ ذری بی ان ان رکوں کا کثنا شرط ہے انہے علامہ ابواسعو د نے
علامہ شرما کی نے قل کیا کہ پہلے ہی قول پر عمل کرنا جا ہے اس کے کہیرایک شرط ہواورشرا نظاکا ہوجانا کفایت کرتا ہے۔
موجہ ہوکتا ہو گانی میں جان کر حاصل کیا جائے انہے اس کھا ہواد کھنے سے پہلے خود جھے بھی بھی ظاہر ہوا تھا اور اس کا
موجہ ہوکتا ہو قانوی نازید کا یہ مسئلہ کہ اگریہ نہ جانا تھا کہ جمیر کہتا شرط ہواس لئے بی جمیر ذرج کیا تو وہ ایسا ہے جیسے
موجہ ہوکتا ہو قانوی نازید کا یہ مسئلہ کہ اگریہ نہ جانا تھا کہ جمیر کہتا شرط ہواس لئے بے بھیر ذرج کیا تو وہ ایسا ہے جیسے
موجہ ہوکتا ہو تھا تھی اہم

مسئلہ ۲۲ تا ۲۲۳: اسلام کی چوشی بنیا در کو ق دینا سوائے قرض کے ساڑھے باون تولہ چاندی جس عاقل و بالغ کے پاس ہو یا اتن ملکیت سوائے گھر رہنے کے اورلباس اور ضروری اسباب اور جانور سواری کے ہواس پر ہر برس سورو پے پراڑ ہائی زکو ق ہے۔ زید کہتا ہے کہ اگر زیور خورت کو ایک سے لیکر دس ہزار کا ہواس پرز کو ق نہیں ہے بیضروری زیور ہے۔ ہاں جوزیور ڈبل ہواس پرز کو ق ہے اس طرح سے لباس کا مولا ناصا حب بیقول زید کا حق ہے یا برخلاف شرع کے ہے ۱۲ اور شرع میں حد کہاں تک ہے گھر اورلباس اور ضروری اسباب اور جانور سواری کا ۲۳ اگر سوائے گھر کے اور مکان ہے تو اس پرز کو وق کیا قیمت سے نکالیس جانور سواری کا ۲۳ اگر سوائے گھر کے اور مکان ہے تو اس پرز کو وق کیا قیمت سے نکالیس کے بااس کے کرایہ پر۔

الجواب: زیدغلط کہتا ہے زیور اصلا ضروری و حاجت اصلیہ نہیں اگر سونے یا جاندی کا ا یک چھلا یا ایک تاریھی ہوضرورز کو ۃ میں شامل کیا جائے گا جبکہ دین وغیرہ حاجات اصلیہ ــ فارغ مودرمخار میں ہے اللازم فی مضروب کل منھا ومعبوله ولو تبرا اوحليا مطلقا مباح الاستعمال اولاولو للتجمل لانهمأ خلقا اثمأنا فيز کیها کیف کانا ربع عشر زیور پرزگوة فرض ہونے میں بکٹرت احادیث آئی ہیں اور به که جس زیور کی زکو ة نه دی جائے اسی شکل کا زیور نارجہنم کا بنا کر پہنایا جائے گا۔مکان و لباس واسباب وسواری میں لوگوں کی حاجتیں مختلف ہوتی ہیں نسی کو چارگز کی کوتھڑی کافی ہے سی کو قلعہ در کار ہے وعلی ہزاالقیاس پھر ہے ریہ کہ زکو قاصرف تین ہاتوں پر ہےاؤل سونا جا ندی اور نوٹ اور شکنگ اور اکنیاں اور بیسے بھی جب تک بازار میں چلیں اسی میں واخل ہیں۔ دوم تجارت کیلئے جو مال خریدا اگر چیمٹی ہوسوم چرائی پر چھوٹے ہوئے اونٹ گائے تجینس بھیٹر بکری دنبہسب کے نرہوں خواہ مادہ اور امام کے نز دیک تھوڑی بھی نیز تھوڑا اگر جوڑا ہوان کے سواکسی شے پرزگو ۃ نہیں اگر چہ لاکھوں روپے کے دیمیات مکانات موتی جواہر ہوں۔ ہاں گاؤں مکانوں کے محصول یا کرائے کے رویوں اشرفیوں پیپوں نوٹوں کو شامل مال زکو قر کیا جائے گا۔سواری کے جانور برزکو قرواجب نہیں ہوتی سواری کا جانور ا جا عرى سونا پتر اون ياسكه يا كوئى يرتن دفيره بنا مواخواه زيور جا بهاس كااستعال جائز مو يا ندموخواه ص آرائش كيك موجر طرح ان پر جاليسوال حصدالازم بے كدوه پيدائى حمن بيراتو كيسے عى مول (ان كى زكا 3 ديكا)۔ (نتأذى انريت)

موجود ہونا کچھ وجوب زکوۃ کی شرط نہیں۔ زکوۃ چوتھی بنانہیں بلکہ تیسری ہے کہ روزوں سے مقدم اور نماز کے بعد ہے واللہ تعالی اعلم۔

مسکلہ ۱۲۲ : پانچویں بنا جے بیت الله کاعمر میں ایکبار کرنا فرض باتی مستحب ہا آر آنے جانے کا جرج ہواور اس کے آنے تک اس کے بال بچوں کے لئے نفقہ بھی ہواور راستہ امن کا ہواور قزاقوں کا غلبہ نہ ہو۔ مسکلہ دیوانے اور بیار اور اندھے اور لنگڑے اور قیدی پر جے فرض نہیں اور زادراہ ہوتے ہوئے جو خص جے اوانہ کرے الیوں کے حق میں نبی کریم علی فرض نہیں اور زادراہ ہوتے ہوئے وخص کے اوانہ کرے الیوں کے حق میں نبی کریم علی فرماتے ہیں عن علی قال رکسول الله صَلْی الله عَلَیْهِ وَسَلَم مَنْ مَلَكَ ذَادًاوَدَ اَحِدَ اَلله عَلَیْهِ اَنْ یَبُوتَ یَهُودِیّا وَرَادَ اور اَحْدَ الله عَلَیْهِ اَنْ یَبُوتَ یَهُودِیّا اَدُورُ اَدِ اَللهِ وَلَمْ یَحْجَ فَلاَ عَلَیْهِ اَنْ یَبُوتَ یَهُودِیّا اَدُورُ اَدِیا اِللهِ وَلَمْ یَحْجَ فَلاَ عَلَیْهِ اَنْ یَبُوتَ یَهُودِیّا اَدُورُ اَدِیا اِللهِ وَلَمْ یَحْجَ فَلاَ عَلَیْهِ اَنْ یَبُوتَ یَهُودِیّا الله عَلَیْهِ اَنْ یَبُوتَ یَهُودِیّا الله عَلَیْهِ اِللهِ اِللهِ یَا اللهِ مِواز اور اہ اور خرچ اور سواری کا کہ بینچا دے اس کو مکہ معظمہ تک باوجود اس کے جی میا پس فرق نہیں اس پر بیکہ وہ مرے یہودی یا نصر انی ہوکر معظمہ تک باوجود اس کے جی نہیں ہوا تو کسے جی کو آدمی چلا جاسکا ہے خداوند کر یم جل خیل اللہ نے زادراہ کر دیا تو یہ لیک کا آواز نہیں تو او پرگزری صدیث شریف حضور اقد س کے کہا کہ کے کا تو از نہیں تو او پرگزری صدیث شریف حضور اقد س کھی کیا جھوٹی ہے زید کے زدیہ کے آواز نہیں تو اور پرگزری صدیث شریف حضور اقد س کی کیا جھوٹی ہے زید کے زدیہ کے ۔

الجواب: زید جاہلانہ جس کرتا ہے لئیک نہ کہنا کس کا قصور ہے اُسی کا تو ہے جس نے اللہ کے ظلیل علیہ الصلاق والتعلیم کواللہ کے تھم سے اللہ کے گھر کی طرف ندا فرماتے اپنے باپ کی پُشت میں سنا اور منظور نہ کیا لبیک نہ کہا اسی نے کہنے اور پیدا ہوکر اس پر قائم رہنے اور باوصف قدرت بھی جج نہ کرنے کی بیسزا ہے کہ معاذ اللہ چاہے یہودی ہوکر مرے چاہے نفر انی ہوکر۔ زیدا گرحدیث کو جھٹلا کے گا آیت کریمہ کو کیا کرے گا وہاں بھی جج کی فرضیت ارشاد فرما کر بالہ میں اور جو کفر کرے تو اللہ ارشاد فرما کر صاف فرما دیاو میں کفر فان اللہ عنی عن العلمین اور جو کفر کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے مسئلہ بیہ ہو رجی کو خدا کا فرض نہ جانے وہ حقیقاً کا فر سارے جہان سے بے پرواہ ہے مسئلہ بیہ ہو رجی کو خدا کا فرض نہ جانے وہ حقیقاً کا فر ہے اور جو باوصف قدرت جج کو نہ جائے وہ کفران نعت کرتا ہے پھرا گر قادر تھا اور جج کا قصد ہی نہ کیا یہا ہو ہے اور اس پر خاتمہ بدہونیکی ہی نہ کیا یہا ہو ہے اور اس پر خاتمہ بدہونیکی بی نہ کیا یہا ہو ہے اور اس پر خاتمہ بدہونیکی بی نہ کیا یہا ہو ہے اور اس پر خاتمہ بدہونیکی

فتاذی افریقه کا

وعيد ہے پھر جسے جا ہے وعيد سے بچالے كه وعيدين سب مقيد بمشيت بين و يغفر مادون ذلك لهن يشاء والله تعالى اعلمه

مسکلہ ۲۵ تا ۱۳۰۰: میت کوکفن دیا جاتا ہے اور کفنی پر آب زمزم چھڑک کراور خاک شفا

ے کمہ طیبہ لاالله الا الله محمد رسول الله ﷺ لکھنا اور ۱۲ بعد میت کے مونہہ کی

بعد نماز جنازہ قبر میں میت کو اتار کر سورہ اخلاص کی مٹی دینا اور ۲۲ بعد میت کے مونہہ کی

طرف عہد نامہ عربی لکھ کر قبر میں دیوار میں رکھنا ۲۸ اور بعد قبر بند کر کے قبر کو گول حلقہ با ندھ

کر سورہ مزمل پڑھنا ۲۹ اور فاتحہ پڑھ کر لوگ دور جاویں اس کے بعد قبلہ روہ وکر اذان دینا

اور ۲۰۰۔ گھر سے جنازہ لیکر روانہ ہوتے وقت حضور اقد سے اور ۲۰۰۔ گھر سے جنازہ لیکر روانہ ہوتے وقت حضور اقد سے گھنا کی نعت میں قصا ندار دویا

عربی پڑھنا یون کار خبر ہے یانہیں اور اس سے میت کو خداوند کریم جل جلالہ کی طرف سے

رحمت کا حصہ ملتا ہے یانہیں اور زید کہتا ہے یہ در ست نہیں ہے۔

الجواب : کفن پرکلمه طیبه یاعهد نامه لکھنے کی اجازت آئی ۔ درمخار میں ہے۔ کتب علی جبهة الميت اوعمامة اوكفنه عهدنامه يرجى ان يغفر الله تعالى للميت. لینی میت کی بیشانی یا عمامے یا گفن پرعهد نامه تکھیں تو امید ہے کہ اللہ عزوجل اس میت کی مغفرت فرمائے طبی علی الدرمیں ہے المعنے ان یکتب شیء مما یدل انه علے العهدالازلى الذي بَيِّنَهُ و بين ربه يوم اخذ الميثاق من الايمان والتوحيد والتبرك باسهائه تعالى و نحوذلك يعنى وبى خاص دعا بوتا كيحضرورتبيل جوعبدنامه کہا ہی ہے بلکہ مراد سے کہ کوئی ایس چیز لکھیں جواس عہد پر قائم رہنے کی دلیل ہوجواللہ عز وجل نے اس سے روز الست لیا تھا کہ اے ایک جاننااور ایمان پر قائم رہنااور ہیر کہ بندہ اسائے الہیداوران کے قریب اور معظم کلمات سے برکت لینے والوں سے ہے اعتمے لیعنی ہیر خود بھی دلیل ایمان ہے اس مسئلہ کی کامل تفصیل و تحقیق جمیل جمارے رسالے الحدف الحسن في الكتابة على الكفن مي ب ٢٥- اوراولي بيب كم عمدنامه يالتجره طيب قبر میں طاق بنا کرائس میں رحمیں کہ میت ہے بدن سے اگر پچھرطوبت لکلے تو اس سے محفوظ ہی رہے۔شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بیطاق قبر کے سرحانے بتایا اور فقیر کے نزویک و ہوار

قبلہ میں ہونا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میت کے رو بروپیش نظر رہے شاہ صاحب موصوف کے رسالہ فیض عام میں ہے۔

**سوال: نتجره در قبرنها ده خوامد شدیانه واگرنها ده خوامد شد ترکیب آ** سعنایت شود الجواب: شهره در قبرنها دن معمول بزرگان ست کیکن این را دوطریق ست اوّل اینکه برسینه مرده دروں گفن یا بالا ہے گفن گزارندایں طریق رافقهامنع مینکنند ومیگویند که از بدن مرده خون دریم سیلان میکند وموجب سوئے ادب باسائے بزرگان مشودوطریق دوم این ست کو جانب سرمرده اندرون قبرطاقچه بگوارند و وران کاغذ تنجره رانهند سوره اخلاص کی مٹی دینا بھی نام الہی و کلام الہی سے تبرک ہے اور اسی میں داخل ہے جو ابھی حلبی درمختار ہے منقول ہوا کہ والتبرك باساؤ تعالى ٢٨سوره مزمل قرآن كريم بياورقرآن كريم نورومدى ودفع بلاوموجب نزول رحمت و ہزاران ہزار برکت اور گر دقبر حلقه باندھنے میں حرج نہیں مگر اس کا لحاظ ضرور ہے کہ سی پہلی قبر پر پاؤں نہ پڑے۔قبر پر پاؤں رکھنا ہے مجبوری محض ناجائز ہے یہاں تک کہ علمائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے عزیز کے گرداورمسلمانوں کی قبریں ہو تئیں کہ بیان کی قبروں پر باؤں رکھے بغیرا پنے عزیز کی قبر تک نہیں جا سکتا تو وہاں تک جانے کی اجازت بيس دور ہى سے فاتحہ پڑھے درمختار میں ہے يكره المشے في طريق ظن انه محدث حتى اذا لم يصل الى قبره الابرط ء قبر تركه اور طقه بانده كرسب پڑھیں تو ضروراحسن ہے مگراس حالت میں لازم ہوگا کہ سب آ ہستہ پڑھیں قر آن مجید میں منازعت کہ سب اپنی اپنی ہا واز بردھیں اور ایک دوسرے کی نہ میں ناجائز وحرام ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے واذا قری القران فاستىعواله وانصتوالعلكم ترحبون جب قرآن پڑھاجائے تواسے کان لگا کرسنواور بالکل چیپ رہواس امید پر کہ رحمت کئے جاؤ۔ ۲۹۔لوگوں کی واپسی کا انتظار تلقین میں ہے کہ اکثر اوقات نگیرین سوال کیلئے اسوفت آتے ہیں جب لوگ دن سے واپس جاتے ہیں کمقصود امتحان ہے اور امتحان تنہائی میں زیادہ ہے جب تک جمع قبر کے گرد ہے میت کا دل انہیں دیکھ کرتوی رہے گالہٰذا تنہائی دیکھ کر تاتے بي وحسبنا الله و نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. ابرجمة قبرستان كي من راسة كى نبست كمان غالب موكديد لكالا كيا مواس من چلناممنوع مويها س تك كداكركسي قبرتك

دوسرى قبرير بإوس وكعكر جانا يرسيقوا ي ركاركر ساا

ا ذان میں اس انتظار کی حاجت تہیں بلکہ ڈن کرتے ہی معاہونی جا ہیے کہ اس سے مقصود دفع وحشت و دفع شیطان و نزول رحمت وحصول اطمینان ہے اس کی تحقیق کامل ہمارے رسالہ ایذان الاجر فی اذان القبر میں ہے جنازے کے ساتھ کلمہ شریف یا درود شریف یا نعت شریف پڑھنا کوئی حرج تہیں رکھتا ہے سب ذکر الہی ہیں اور حدیث سیجے کا ارشاد ہے مامن شئ الحی من عذاب الله من ذکر الله کوئی چیز ذکرالی کے برابرعزاب الہی سے بچانے والی نہیں میسب ذکررسول الله ﷺ بیں اور اجلدائمہے ماثور ہے کہ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ك فرما نبردارغلامول كاجهال ذكرة تاب وبال رحمت اللى اترتى ب فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصلحين پهرحضور برنورتوحضور پُرنور بين صالحين انبيل كے فرمانبرداری کے سبب صلاح ہے معمور ہیں۔اس مسکے کی تحقیق ہمار نے فقاوی میں ہے وہاں بفضله تعالى از اله او ہام ہے و باللہ التو قیق واللہ تعالی اعلم افعال مذکورہ کی نسبت زید کا دعویٰ کہ رید درست تہیں اگر ہر بنائے و ہابیت ہےتو و ہابیت خود بیدینی وصلالت ورنہ مقاصد شرع سے جہالت ہے جس بات سے اللہ ورسول جل وعلا و ﷺ نے منع نہ فرمایا ہیرا ہے منع كرنے والاكون ـ بيمباحث بار ہاملے ہو لئے اور طریقنہ سلامت وہ ہے جوامام اجل عارف بالله ناصح في الله سيدى عبد الوباب شعراني قدس سره الرباني في كتاب منتظاب البحد البورود وفي البواثيق والصهواد عمى فرماياكه اخذ علينا العهودان لا نبكن احدا من الاخوان ينكر شياء مما اتبدع المسلمون على وجه القربة الى الله تعالى ورء له حسنا فان كل ما اتبدع على هذا الوجه من توابع الشريعة وليس هو من قسم البدعة المذمومةِ في الشرع لِيَّى بم ــــ*عهد*كَ گئے ہیں کہا ہیے کسی دینی بھائی کواسکی قدرت نہ دیں کہ وہ کسی الیمی چیز کا انکار کرے جو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کے لیے نئی پیدا کی ہواورا سے اچھا جاتا ہو کہ جو پھھ اس طرح پر نیا پیدا ہوتا ہے وہ سب شریعت کے توابع سے ہے اور وہ اس بدعت سے تیل جس کی شرع میں ندمت ہے واللہ تعالی اعلم۔

فتأوى افريقه المستعدم المستعدم

مسئلہ اس تا ساس : جہاں سب مسلمان برادران اتفاق کے ساتھ ایک جگہ نماز کے لئے مقرر کریں اور مسلمانوں کا قبرستان بھی وہاں قائم کر لیں اور اس جگہ میں گورنمنٹی بجہری نہیں ہے اور جعہ وعیدیں کی نماز بھی وہاں قائم کریں اور پیش امام مقرر کریں اور ایک مکان عباد تگاہ کے نام سے بنایا جاوے وہاں ۔ جعہ اور عیدین کی نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں اور یہ جگہ کے سوادوریا نزدیک میں مسجد بھی نہیں اور میت ہوجائے تو وہ بھی ۵۰ یا ۲۰ میل سے یہاں مقابر میں فن کیا جاتا ہے اور جنگل ہے مثلاً بھوٹا بھوٹی ہے سااور بعضے علا فرماتے ہیں کہ بعد نماز جمعہ چاررکعت احتیاطی بعد الجمعہ پڑھیں لیکن ہررکعت پر پڑھیں کیا تھم ہے اس صورت میں شرع سے اور جو پڑھیں ان کومنع کیا جائے یا نہیں ۔

**الجواب: جمعہ وعیدین کی صحت و جواز کے لئے ہمارےائمہ رضی بھی کے مذہب میں شہرشر ط** ہےاورشہر کی سیحے تعریف ہیہ ہے کہ وہ آبادی جس میں متعدد محلے اور دوامی بازار ہوں اور وہ ضلع یا برگنه ہوکہ اس کے متعلق دیہات ہوں اور اس میں کوئی حاتم بااختیاراییا ہو کہ مظلوم کا انساف ظالم سے لے سکے اگر چہنہ لے غدیہ شرح مدیہ میں ہے لے صوح فی التحفة عن ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه انه بلدة كبيرة فيها سكك واسواق ولها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشبته و علمه اوعلم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من الحوانث وهذ اهوالاصح أور یبیں سے ظاہر کہمراد اسلامی شہرہے ورنہ مثلاً اگر بت پرستوں کا کوئی شہر ہوجس کا بادشاہ تجھی بت برست اور دس لاکھ کی آبادی سب بت برست جار پانچ مسلمان وہاں تاجرانہ جائیں اور بیٰدرہ دن تھہرنے کی نبیت کریں ان پروہاں جمعہ قائم کرنا فرض ہو جائے جبکہ بادشاہ ماتع نہ آتا ہواس کے لئے شرع مطہر ہے کوئی شوت نہیں عمو مات قطعاً مخصوص ہیں اورظا ہرالروایۃ میں حدودمصریقینا اسلامی ہے خاص اور روایت نا درہ جسے آجکل ناوا قفوں نے بے مجھے ذریعہ با مالی مرہ بسب کرر کھا ہے اس میں بھی امام ابو یوسف نظیظینه کے لفظ میہ ہیں اترجمة تنة النظها ومين امام اعظم والمنافية سے تفرح ب كمشروه بدى آبادى بى بس مى متحدد محلے اور بازار مول اوراس ك متعلق دیہات ہوں اور اس میں شہر کا حاکم ہو کہ اپنی شوکت اور اپنے یا دوسرے کی علم کے ذریعہ سے مظلوم کا انصاف ظائم سے لینے پر قادر ہولوگ اس کے یہاں نافقیں رجوع کرتے ہوں اور یکی تحریف سب سے زیادہ سے جو۔

جوامام ملک العلماء نے بدائع پھرامام ابن امیر الحاج نے حلیہ میں ذکر فرمائے کہ لے اذا اجتمع في قرية من لا يسعهم مسجد واحد بَني لهم جامعاً ونصب لهم من يصلي بهم الجمعة روش ہے كه بن اورنصب كى تميريس سلطان الاسلام كى طرف بي اوراسی بروہ حدیث ناطق جس ہے ہمارے علما بالا تفاق استدلال کرتے آئے کہ سے له امام عادل اوجائر توغیراسلام شرکل جمعتمین و من ادعی خلافه فعلیه البیان اسلامیستی وہ ہے جس کی عام آبادی فی الحال مسلمان آزادیاز برسلطنت اسلامی ہے یا پہلے ان دوحالنوں سے ایک پڑھی اب غلبہ کفار ہوا مگراس کے جاروں طرف اسلامی غلبہ ہے یا بیہ بهی نہیں تو جب سے اب تک بعض شعائر اسلام بلا مزاحمت جاری ہیں اگر چہ باوشاہ و حکام سب نامسلم ہوں بیراس تفسیل کا خلاصہ ہے جوہم نے اپنے فناوی میں ذکر کی کہ مقامات چوبین فتم میں ان میں ہے سول فقیمیں اسلامی ہیں اور آٹھ غیراسلامی بالجملہ اسلامی لبتی اگر برگنه ہواوراس میں کوئی ذی اختیار حاتم مسلم خواہ غیرمسلم ہوو ہیں جمعہ وعیدیں فرض وواجب اور و بیں ان کی ادا سے و جائز ورنہ نہیں در مختار میں ہے سے یکر ہ تحریبا لانہ اشتغال بمالا يصح لان المصر شرط الصحة جهال يقيناً معلوم موكدية شرائط نبيل یائے جاتے وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہی تہیں اور اس کے بعد ظہر نہ پڑھی تو فرض کے تارک ہوئے اور اسکیلے اسکیلے پڑھی تو واجب کے تارک رہے الی جگہ کے لئے جار رکعت احتیاطی کا حکم نہیں۔ ہاں جہاں ان شرا کط کے اجتماع میں شک وشبہہ ہویا اور باعث سے صحت جمعہ میں اشتباہ ہوو ہاں خواص کے لیے جارر کعت ہیں خالص اس نیت ہے کہ چھیلی وہ ظہر جو میں نے پائی اور ادانہ کی اور ریر رکعتیں جاروں بھری ہوں لینی الحمد کے بعد سنب میں سورت پر سے۔ عوام کواس کی بھی حاجت نہیں کہا بینہ نی ردالمحتار وحققناہ نی فتاوننا پھر جہاں ہمارے ندہب میں جمعہ ہیں اورعوام پڑھتے ہوں وہاں ایناطریقتہ رہے کہ ان لوگوں کومنع نہ کیا جائے کہ آخر نام الہی لیتے ہیں جوبعض ائمہ کے طور پر سیحے آتا ہے مگر اتر جمہ جب سی ہتی کی آبادی اتن موجائے کہ ایک معد میں نہائے تو سلطان اسلام ان کے کے معدجامع مناعے اور ان کے لئے امام مقرد کرے جوان کو جعد بڑھائے۔ ۱۲ ع ترجمداس کے لئے مسلمان والی ہو مادل قواہ مکا کم سے ترجمہ کروہ کو کی ہے کہ استار جمہ کروہ کو گئی ہے کہ ایسے کام میں معرد فی ہے جوشر ما کھے تیس اس لئے کہ شہرشر ماصحت ہے۔ ۱۲

(نتاوای افریقه)

خود شريك نه مول كه مارے ندمب ميں جائز نہيں كما في الدد الد ختاد و فيه حديث عن آمير النه و مين على على عرم الله تعالى وجه و الله تعالى اعلمه مسكله ١٣٠٠: جعد كروز سلطان المسلمين كے لئے خطبه ميں دعا ما نكنا فرض ب تو مثلًا اتن وعا ما نكى جائد و درست م يانهيں الله تع المين عيز الإسكام و المسلمين بالإمام العالي العادل في المين ورست سلطان المعظم كانام كروعا ما نكنا جائد و المينة و اليدين: زيد كها م تي المين درست سلطان المعظم كانام كروعا ما نكنا جائد و المين و المي

الجواب: سلطان اسلام کے لئے خطبہ میں دعا فرض نہیں ایک مستحب ہے اور وہ اتی دعا سے کہ سوال میں لکھی بیٹک حاصل ہے زید کا اسے نا درست کہنا محض غلط و باطل ہے بلکہ درمخار میں ہے ایندب ذکر المخلفاء الراشدین والعین لا الدعاء للسطان وجوزہ القهستانی خاص نام کی ضرورت الن شہول میں ہے جوسلطان کی سلطنت میں بین کہ سکہ وخطبہ شعار سلطنت ہے ردالمخار میں ہے تا الدَّعاء للسَّطانِ عَلَى الْمَنَابِرِ قَدُ مَا دَالان مِنْ شِعَادِ السَّلُطنِةِ فَمَنْ تَرَكَة يحشے عليه اللح والله تعالی اعلمہ مسکلہ مسکلہ 1 سا: خطبہ جعمر بی باتر جمہ اردو پڑھنا درست ہے یا نہیں اور پہلا خطبہ مسکلہ 1 سا: خطبہ جعمر بی باتر جمہ اردو پڑھنا درست ہے یا نہیں اور پہلا خطبہ مسئلہ کا کا کا کہ دست ہے یا نہیں اور پہلا خطبہ میں اور پہلا خطبہ میں اور پہلا خطبہ میں اور پہلا خطبہ میں میں سے یا نہیں اور پہلا خطبہ میں اور پہلا خطبہ میں اور پہلا خطبہ میں میں سے یا نہیں۔

الجواب: خطبه من عربی کے سوااور زبان کا ملانا کروہ وظاف سنت ہے لِانّہ علی خِلافِ المتوادِثِ مِنْ لَنُنِ الصِحَابِةِ رَضِیَ الله تعالیٰ عنهم وقد حققناه فی فتاوننا پہلا خطبہ پڑھکر کرمنبر پرتین آیتیں پڑھنے کے قدر بیٹھنا سنت ہاوراس میں امام کودعا ما نگنے کی اجازت ہو درمخار میں ہے ہیں مسلے علی الاصح والله تعالیٰ اعلمہ الماحد والدہ تعالیٰ اعلمہ

اتر جمد خطبہ میں خلفائے راشدین اور حضوراقدی کے دولوں عم مرم کا ذکر مستحب ہے سلطان کی دعا ہے مستحب نہیں ہال تہانی نے اسے جائز کہا ہے منبروں پرسلطان کیلئے دعا اب سلطنت کا داب ہوگئی اسے جونہ کرے اس پر خضب سلطان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہے مسنون ہے کہ دو ملکے خطبے پڑھے اور ان کے بچے میں بقدر تین آیت کے بیٹھے ہی فرجب ہے اور اس جادراس کے بیٹھے میں متح ترہے ہے اور اس کے بیٹھے میں بقدر تین آیت کے بیٹھے ہی فرجب ہے اور اس

مسلمكا: ور كے بعد سجدے ميں سرر كھاور سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبْنا وَ رَبُ الْكَلِيكَةِ وَالدُّوْح بِإِنِّ مرتبه كِهِ تب سراتهاوے اور ايك بار آية الكرى يرشے اور پھر دوسرى بار سجدے میں جاوے اور یا کی مرتبہ پر سُبُوح قُدُّوسٌ رَبُنا وَ رَبُ الْمَلْئِكَةِ وَالرَّوْحِ كَمِ اس کا ثبوت شرح میں ہے یا جیس اور اکثر برزرگان دین بیوظیفہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ الجواب: بيعل فقها كےنز ديك مكروہ ہے اور حديث جواس ميں ذكر كى جاتی ہے محدثین کے نزدیک باطل وموضوع ہے غدیہ مسائل شتے میں ہے اقد علم مما صرح بہ الزاهدى كراهة السجود بعدالصلاة بغير سبب واماما في التأتارخانية عن المضبرات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن مومن ولا مومنة يسجد سجدتين يقول ني سجوده خبس مرات سبوح قدوس رب الملئكة والروح ثم يرفع رأسه ويقرؤ اية الكرسي مرة ثم يسجد ويقول خس مرات سبوح قدوس رب الملئكة والروح والذى نفس محمد بيده لا يقوم من مقام حتى يغفر الله له واعطأه ثواب مائة حجة ومائة عبرة واعطاه الله ثواب الشهداء و بعث اليه الف ملك يكتبون له الحسنات وكأنبا اعتق مائة رقبة و استجاب الله له دعاء و يشفع يومر القيمة فى ستين من اهل النار واذ امات مات شهيدا فحديث موضوع باطل لا اصل له ولا يجوز العمل به الخ روالخارش ب كرايت من يواظب عليها بعد صلاة الوترويذكران لها اصلاو سند افذكرت له ماهنا فتركها الخ اقول الرجدزابدي كي تقريح معلوم مواكد نمازك بعد بسبب بجده كروه باوروه جوتارتا فانيه بمي مضمرات مديث ہے کہ جومسلمان مرد یا حورت دو سجدے کرے ایک سجدے جس یا بچ پارسیوح قدوس رب المحکة والروح سکے چرسرافھا کر آبیة الکری ایک بار برمے پر بحدو کرے اور یا تھ باروی کے حم اس کی جس کے بینے قدرت بس محد اللے کی جان اقدس ہےدہ وہاں سے الحفےنہ یا تیس کا کداللہ تعالی اس کی معفرت کردے کا اور اسے سوجے اور سوعرے کا او اب صبیدوں کا اجر دے کا اور ایک بزار فرشتے اس کی نیکیاں تکھے کو بھیج کا اور کو یا اس نے سوفلام آزاد کیے اور الله مزوجل اس کی دعا قول فرمائے كا اور روز تيا مت ساتھ جہنيوں كے حق مس اس كى شفاعت تول فرمائے كا اور جب مرك كا هيدمرے كابيعديث موضوح وباطل و ہے اصل ہے اور اس پر مل جائز جیس۔ ال بی بیس نے ایک مخص کودیکھا کہ جیشہ وٹرکی بعد بیر مجدہ کرتا اور استكے لئے اصل وسندہ تا تا تھا میں نے اس سے نقد كى بيم ارست ذكر كى تو اس نے ووقعل جموز اسرا

تحقیق یہ ہے کہ فقہا کے نزدیک بی جدہ خود کروہ نہیں بلکہ مبار ہے گرایک خارجی اندیشہ کے سبب کہ جائل اسے سنت یا واجب نہ سیحے لگیں کروہ کہتے ہیں تو جب تنہائی میں ہو کوئی وجہ کراہت نہیں در مختار میں ہے لے تکرہ بعد الصلاة لان الجھلة یعتقد و نھا سنة اوواجبة و کل مباح یؤدی الیه فمکروہ ہے اصل عبارت زاہری معزلی کی مجیئے شرح قدوری کی ہے ای سے غیرہ در مختار نے لی اور صدیث کا موضوع ہونا کا م کو ممنوع نہیں کردیتا طحطاوی علی الدر مین ہے کے الموضوع لا یجوز العمل به بحال ای حیث کان مخالفا لقواعد الشریعة اما لوکان دخلا فی اصل عامر فلا مائع منه لا لجعله حدیثا بل لدخوله تحت الاصل العامر والله تعالی اعلمہ مسئلہ ۱۹۸۸: زیدایمان لایا اور ختنہ نہیں بیشا اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا درست ہے یا نہیں مسئلہ ۱۹۸۸: زیدایمان لایا اور ختنہ نہیں بیشا اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا درست ہے یا نہیں فرید کھانا درست ہے یا نہیں نے کان درست ہیں ہے۔

الجواب: بلاشبددرست ہے زید کا کہنا غلط ہے یہاں تک کہ ہمارے ائمہ کے نزدیک اس کا ذہبید مروہ بھی نہیں ہاں اسے ختنہ کا تھم ہے اگر بوجہ کمال ضیفی اس سے عاجز نہ ہو کر یگا تو سنت موکدہ و شعار اسلام کا تارک رہے گا مگر اس سے ذبیحہ میں کوئی نقصان نہیں آتا در مختار میں ہے سرط کون الذابع مسلما او کتابیا ولو امر أة اوصبیا اواقلف اواخوس روامختار میں ہے ذکرہ احتر از اعماروی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما انه کان یکرہ ذبیحته بلکہ ایک روایت میں خود اس کے لئے یہ وسعت ہے کہ جو ان انه کان یکرہ ذبیعته بلکہ ایک روایت میں خود اس کے لئے یہ وسعت ہے کہ جو ان آدی آپ اپنا ختنہ کر سکے تو کرے ورنہ مکن ہوتو ایس عورت سے نکاح کرے یا ایس کنیزشری میں ہے خریدے جو ختنہ کر سکے یہ بھی نہ ہو سکے تو اسے ختنہ معاف ہے علمگیری میں ہے خریدے جو ختنہ کر سکے یہ بھی نہ ہو سکے تو اسے ختنہ معاف ہے علمگیری میں ہے

اِرِجہ نماز کے بعد بے سبب بجدہ کروہ ہے کہ جالی اسے سنت یا واجب بھے لگیں گے اور جومباح اس طرف کیجائے وہ کروہ ہے۔ ہے ہے ہے اور اگر کس مرح مل جائز نہیں لینی جب اس میں وہ بات ہوجو تو اعدشرع نے ظلاف ہے اور اگر کس عام اصل شری کے بیچے وافل ہوتو منع نہیں ندا ہے حدیث تغیر اکر بلکداس لئے کہ اصل عام کے بیچے وافل ہے۔ سے ترجمہ شرط ہے کہ ذری کرنے والا مسلمان یا کتابی ہوا کر چہورت یا بچہ یا بے ختنہ یا کو نگا اس سرج ہمہ بے ختنہ کا ذبیحہ جائز ہونے ک تقریح اس دوایت سے بیچے کے کے کردی جو معرب این عباس رہیں ہے۔ آئی کہ وہ اس کا ذبیجہ کمروہ وہ جائے تھے ا

فتناذى افريقه

ل الشيخ الضعيف اذا اسلم ولا يطيق الختان ان قال اهل البصرلا يطيق يترك كذانى الخلاصة قيل في كتان الكبير اذا امكن ان يحتن نفسه فعل والالم يفعل الا ان يمكنه ان يتزوح اويشترى ختانة فتختنه و ذكر الكرخى في الجامع الصغير و يختنه الحمامي كذافي الفتاوك العتابية والله تعالى اعلم.

مسکلہ اسکانہ ایک شخص مردیا عورت مسلمان ہے اور اس نے اپنے ہاتھ سے گلاکاٹ دیایا پیانی کھا کر حرام موت مرگیا اب اس صورت میں اس کے جنازہ کی نماز پڑھنا اور مسلمان مقابر میں دفن کرنا جائز ہے یا نہیں زید کہتا ہے نہیں نماز جنازہ پڑھنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا اگرزید کا قول سچا ہے تو حضور کی طرف سے جواب سوال سوم میں ہے بیشک اس کے جنازے کی نماز فرض ہے اور بیشک اسے مسلمانوں کے مقابر میں دفن کریں گے رسول اللہ سیسی فران الصلاة واجبة علیکھ علی کل مسلم کریں گے رسول اللہ سیسی فران عمل الکہاند ہر مسلمان کے جنازے کی نماز تم پر فرض یہ جا ہے جنازے کی نماز تم پر فرض ہے جا ہے نیک ہویا براگر چاس نے بیرہ گناہ کیے ہوں رواہ ابوداؤد ابو یعلی والبیہ قی

فی سنة عن ابی هر بر 8 رضی الله تعالی عنه بسند صحیح علی اصولنا۔
الجواب: زید کا قول سیح نہیں فتو کی اس پر ہے کہ اس کے جناز ہے کی نماز پڑھی جائے گی اور زید کا کہنا کہ مقابر سلمین میں ون نہ کیا جائے محض باطل اور اپنے جی سے حکم گڑھنا ہے درمجتار میں ہے۔ والله درمجتار میں ہے۔ والله تعالی اعلی علیه به یفتے۔ والله تعالی اعلی

مستلّه ۱۶۳۰: ابل اسلام اگر دسترخوان یا پلاٹ پر جوتی سمیت کھانا کھاوے تو اس کا کیا تھ

ل ترجمه کرور بوزها صاحب مسلمان موااور ختنه کی طاقت ندر کے اگر نگاه والے کہدیں کہ ہاں اسے طاقت فیل او ختنه جوز دیا جائے گایہ ظامہ میں ہے بالغ کے غتنه میں کہا گیا کہ آپ اپنا ختنه کر سکے اور ندنہ کرے کر ہاں ااگر کوئی مورت ختنه کر سکے اور وہ اس سے نکاح پر راضی مویا کنیز ہے اور ہاسے فرید سکے اور اما کر فی نے شرح جامع صغیر میں فرمایا کہ بالغ کا ختنہ بھی تائی کرے بیالوی متا ہیں ہے تا اس ترجمہ جوقعدا فود تھی کرے اسے مسل وی اور اس کی فراد پر حیر اس میں اور اس

فتادی افریقه

الجواب: کھانا کھاتے وقت جوتا اتار لینا سنت ہے داری وطرانی وابو یعلی و حاکم بافادہ تھے حضرت انس ری اللہ ہے اور اللہ علی فرماتے ہیں اذا اکلتم الطعام فاخلعو انعالکم فاند اروح لا قدام کم وانها سنة جبیلة جب کھانا کھانے بیٹھوتو جوتے اتار لو کہاں ہیں تمہارے پاؤں کے لئے زیادہ راحت ہے اور یہ چی سنت ہے شرعة الاسلام میں ہے یحلغ نعلید عند الطعام کھاتے وقت جوتے اتار لے جوتا پہنے کھانا اگر اس عذر سے ہو کہ زمین پر بیٹھا کھار ہا ہے اور فرش نہیں جب تو صرف ایک سنت مستحبہ کا ترک ہاں کے لئے بہتر یہی تھا کہ جوتا اتار لے اور اگر میز پر کھانا ہے اور یہ کری پر جوتا پہنے تو یہ وضع خاص لئے بہتر یہی تھا کہ جوتا اتار لے اور اگر میز پر کھانا ہے اور یہ کری پر جوتا پہنے تو یہ وضع خاص نصار کی کی ہے اس سے دور بھا گے اور رسول اللہ علی کا وہ ارشاد یاد کر ۔ من تشبد بقوم فہو منہم جوکی قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ آنہیں میں سے ہے لے دواہ احدد و ابو یعلی و الطبر انی فی الکبیر عن ابن عدر و فی الاوسط عن حذیفة رضی الله تعالیٰ عنہم کلا ھما بسند حسن والله تعالیٰ اعلم۔

مسکلہ ایم: زیداگر تلاوت قرآن یا کوئی حدیث کی کتاب یا وعظ نفیحت کرتا ہواور خود سگریٹ یا حقہ پنیا ہواس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: تلاوت قرآن عظیم میں سگاریا حقد پینایا پان یا کوئی چیز کھانا ہے ادبی ہے رسول اللہ عظیم اللہ علیہ عن ابو ضین بن عطاء مرسلا والسجری فی الابانة عنه عن معض الصحابة دضی الله تعالی عنهم یونی صدیث کا درس دیتے یا سبق لیتے یا بعض الصحابة دضی الله تعالی عنهم یونی صدیث کا درس دیتے یا سبق لیتے یا باہم دور کرتے یا وعظ کہتے یا مجلس میلاد مبارک پڑھتے وقت حقد سگارتمبا کومطلقا خلاف ادب ومعیوب ہے، ہاں اگر درس ووعظ کیلئے نہیں بیٹھاو سے ہی احباب واصحاب میں با تیں ادب ومعیوب ہے، ہاں اگر درس ووعظ کیلئے نہیں بیٹھاو سے ہی احباب واصحاب میں با تیں کرر ہا ہے اس میں حسب معمول حقد وغیرہ پیتا ہے اور کسی ہے کوئی بات خلاف شرع واقع الیہ مدید اللہ اللہ اللہ اللہ معمول حقد وغیرہ پیتا ہے اور کسی ہے کوئی بات خلاف شرع واقع الیہ مدید میں مداور کسی میں دولوں کی مدوس ہے ترجہ میں مدید وضین بن مطا ہے بدرک محابی اور بحری میں بذرید وضین نواد المحاس محاس ہے اللہ علیہ میں معمول حقد وضین بن مطا ہے بدرک محابی اور بحری میں بذرید وضین ذکور المحاس محاس ہے اللہ علیہ اللہ معمول حقد وضین بن مطا ہے بدرک محابی اور بحری میں بذرید وضین ذکور المحاس محاس ہے اللہ علیہ اللہ علیہ دولوں کی مدوس ہے اللہ علیہ اللہ علیہ وزیر میں بدولوں کی مدوس ہو اللہ علیہ دولوں کی مدوس ہو اللہ علیہ اللہ علیہ دولوں کی مدوس ہو اللہ علیہ دولوں کی مدوس ہو اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ دولوں کی مدولوں کی مدولوں کی مدولوں کی مدولوں کی مدولوں کی مدولوں کی کی بدولوں کی مدولوں کی مدولوں

نتاذی افریقه <del>سند می است می</del>

ہوئی اسے نفیحت کرنے میں حرج نہیں اور اس میں تذکرۃٔ ایک آ دھ حدیث کے پچھالفاظ کہنا بھی ممنوع نہیں کہ بیہ بحالت حدیث خوانی حقہ پینا نہ کہا جائیگا اور ان امور کا مدار عرف پر ہے۔واللہ نتعالی اعلم

مسئلہ ۱۳۲۱: اگرزید شان میں عنسل جنابت یا احتلام کا کرتا ہے اور وضوکر کے تہ بند نکال کر مسئلہ ۲۲ کے توسل اتر تا ہے یانہیں عنسل خانہ او پر سے بند ہویا کھلا دونوں صورت میں کیا تھے ہے۔

ظم ہے؟

الجواب: سارے بدن پر پانی بہنے سے شل اتر تا ہے جس میں حلق تک منداور ہڑی کے کناروں تک اندر سے ناک کا بانسابھی داخل ہے اس کے بعد جیسے بھی ہو شل اتر جائے گا ہاں کھلے شل خانے میں نگا نہ ہونا بہتر ہے اور اگر وہاں قریب بلند مکان ہوں جس سے اختمال ہو کہ کسی کی نظر پڑنے گی تو وہاں تہ بندر کھنے کی تاکید ہے۔وہ احتمال نظر جتنا قوی ہوگا اتنی ہی یہ تاکید بردھتی جائے گی یہاں تک کہ اگر نظر پڑنے کا ظن غالب ہوگا تہ بندر کھنا واجب ہوگا تہ بندر کھنا

مسئل سام : اگر خفی ند بب والاطریقه قادری موجب بیمل کرتا بهو که بعد فرض نماز کے گیارہ گیارہ مرتبہ لاالله الا الله محمد رسول الله ( الله الله الا الله عصد رسول الله ( الله الله الا الله عبد نماز سنت ادا کر بے تو کیا تھم ہے۔ ا

الجواب: بیغل حسن ہے نیک مستقن ہے گراولی بیک ظہرومغرب وعشا کی سنق کے بعد ہواوروہ فرضوں ہی کے بعد ہواوروہ فرضوں ہی کے بعد سمجھا جائے گا کہ سنت تو ابع فرض سے ہواورا گروہاں کوئی فض نماز یاذکر میں یامریض ہے تو اتنی بلند آ وازند ہوجس سے اسے تشویش واید اہو و تفصیل الکلام تبونیق العلام نی فتاونا والله تنالی اعلمہ

المسئلہ ۱۳۲۷: اگر جنگل ہے اور میت ۳۰ یا ۴۰ میل کے فاصلہ سے دنن ہونے کو دوسری جگہ مسئلہ ۱۳۲۷: اگر جنگل ہے اور میت سے ساتھ چلنے والے کھانا پانی کھاویں پیویں یانہیں۔ بہادیں اس صورت میں میت کے ساتھ چلنے والے کھانا پانی کھاویں پیویں یانہیں۔ الجواب: جنگل ہونا دنن میت کو مانع نہیں اگر کوئی مجبوری و وجہ ضروری نہ ہوتو میت کو اتنی

دور لیجانا شرعامنع ہے ہاں میل دومیل میں مضا کفتہ بین کہ شہر کا گورستان اکثر اتنی دور ہوتا

ے فاوے ظلاصہ میں ہے لے ان نقل قبل الدفن قدرمیل اور میلین فلا باً س به روالخارش بي قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه) قيل مطلقا و قيل الى مادون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل او ميلين لان مقابر البلدر بما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد قال في النهر عن عقد الفرائد وهو الظاهراه اقول مترحج على اطلاق الدر تبعاً للخاينة لا باس بنقله قبل دفنه اه ولفظ الخاينة لومات في غيربلنه يستحب تركه فأن نقل الى مصر اخرلا باس به حديث وفقه ناطق بين كه دنن مين حتى الوسع جلدى حاليه بياس مطلوب شرع مطهر کےخلاف ہوگا کھراتنی دور تک حرکت جنبش سے رطوبات بدن میں جوش و ہیجان پیداہونے اور نجاسات سے گفن خُراب ہوجانے کا اندیشہ ہے نیز میت میں بد بو آنے اور اس سے احیاء ملائکہ کے ایذا یانے کا جبیبا کہ مشاہدہ ہوا ہے پھر اتنی دور تک کندھوں پر لیجانا دشوار ہے اگر گاڑی وغیرہ پر ہار کیا تو سر پر کراہت کا ہار ہے درمختار میں ہے كه سيكره حمله على ظهر دابة بهرحال اكرابيا مواتوساته والے كھانے ياتى سے نەروكے جائيں گے بلكەغفلت سے وہ بہر حال بيجا ہے نەكە جنازے كے بإس ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم - والله تعالى اعلمه

مسئلہ ۲۵ : اب ایک حکایت بیان کرتا ہوں دلیل الاحسان مطبع مصطفائی لا ہور تصنیف مولوی معنوی میاں عبداللہ متوطن ماتان صفحہ انقل ست کہ روزی پیغیبر علیہ اللہ متوطن ماتان صفحہ انقل ست کہ روزی پیغیبر علیہ اللہ متوطن ماتان صفحہ انقل ست کہ روزی پیغیبر علیہ مودند کہ وی منورہ نشستہ بودند و باتمامی اصحابان صغار و کبار وعظ و صدیث نثر یف بیان میر مودند کہ وی جبر کیل علیہ السلام درخدمت پیغیبر علیہ آ مدیغیبر علیہ از سبب بیان حدیث ووعظ بطرف وی الیکنی دردل خودوسوسہ و کدورت بسیار درخاطر کر دندگفت عجب از جمد اگر دنن سے پہلے ایک دوئی الیکنی دردل خودوسوسہ و کدورت بسیار درخاطر کر دندگفت عجب از جمد اگر دنن سے پہلے ایک دوئیل بجائے تو مفایقہ نیس عز جمد دمری جگہ لے جانا بعض نے مطابعا جائز کہا اور بعض تین منزل سے کم تک اورانام جمد نے ایک دوئیل سے زیادہ کی اجازت شدد کی کہ شہر کے کورستان بھی آئی دور ہوتے ہیں اس سے زیادہ کو بیان میں میں ہونے میں اور خانے کے لفظ یہ ہیں اطلاق پر ترجی رکھتا ہے جو یہ ہی کا نید دوغار ہیں ہے کہ دن سے پہلے اور جگہ ہونے نے میں دونا میں اور خانے کے لفظ یہ ہیں کہ اگر فیر شہر میں مرب تو متحب یہ ہے کہ دہیں اور اگر دوسرے شہرکو بجا کیں تو جربے نہیں ہو جربے میں کہ اور ان کر میں اور اگر دوسرے شہرکو بجا کیں تو جربے نہیں ہون کر میں اور اگر دوسرے شہرکو بجا کیں تو جربے نہیں ہوتا ہے کہ وہانا یا سوادی پر بادر کرن کر میں اور اگر دوسرے شہرکو بجا کیں تو جربے نہیں ہوتا جہ جان سے کہ وہانا یا سوادی پر بادر کرنا کر وہ ہے۔ باد

ست كه كلام رباني از جانب بارى تعالى به آنخضرت ميرسانم الحال بمن التفات تكروند بهمون وفتت حضرت را از روئے کشف باطنی معلوم ومفہوم شدکہ بہ خاطر جرئیل التکیجایج كدورت گذشت پس جرئيل التلييين رانز دخود طلبيده پرسيد كهاياخي جرئيل كلام رباني از كدام مقام بگوش مير سد گفت يا رسول الله بالائے عرش يک قبه نورست بمثل حجره درال جا يك سوراخ ست از انجا بكوش من آواز مير سد حضرت رسول الطّيني فزود بازنز دآل قبه بروازان جاخبر گرفته زود بمن برسان کیکن اندرون قبهزوی چون مهتر جبرائیل التکییی بموجب فرموده رسول هيك بازرونت واندرون قبدر آمدچه بمنيد كهاندرون قبه نورمحمه هيكاست و حضرت خود نشسته اندو الحال مهتر جبرئيل التكييئ بإز به جلدى برواز فرمودو بر زمين ورود ينمو د چه بيند كه رسول خدا ﷺ در بمون مكان باصحابان در حديث و وعظم شغول اند جرئيل التكليخ ازمعائنه اين حال متعجب بماندوجيران كشت وشرمناك شده گفت كهاے خدايا ازمن خطاشده مارا معاف فرماینداب عرض بیہ ہے کہ ریقل اہل سنت والجماعت کے نز دیک سیجے ہے یا نہیں اور اس مرتبہ کے لائق حضرت رسول خدا ﷺ میں یا نہیں اور حضرت رسول خدا عظی کو عظیم دینا تواب عظیم ہے اور آپ کے رسالہ تمہید ایمان بایات قرآن کے صفحہ جار میں حدیث تہارے بیارے نی ﷺ فرماتے ہیں لا یؤمن احد کم حتی اکون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين معنى تم مين كوكي مسلمان نهوگاجب تك ميں اے اس كے مال باب اور اولا داورسب آدميوں سے زيادہ پيارانہ مول كا عظما به حدیث سی بخاری و سیح مسلم میں انس بن مالک انصاری رین اللے ہے۔ اس نے توبات صاف فرمادی که جوحضورافدس عظی سے زیادہ کسی کوعزیز رکھے ہرگزمسلمان نہیں اگر کوئی بھی سوال کرے کہ علم غیب ذات الہی کے سواکسی کوئیس تو علم غیب حضرت علی کواولین و آخرین کا ہے بیثبوت آپ کا رسالہ (انباءالمصطفے بحال سرواخفی) میں بدلائل قاہرہ ثابت کیا گیا ہے کہ ازروز اوّل تاروز آخرتمام ماکان و ما یکون اللہ تعالیٰ کی دین سے حضور سید كاكنات وباعث ايجادات عليه انصل الصلوات والتعليمات يرروش جي-الجواب: لااله الا الله محمد رسول الله جل و علاو صلى الله تعالي عليه

(نتاذی افریته)

وسلم اشهد أن لااله الا الله وحدة لا شريك له واشهد أن محمد أعبدة و رسوله عزجلاله وعليه افضل الصلاة والسلام بيتك رسول الله عظيكي لعظيم مدار ایمان ہے جوان کی تعظیم نہ کرے کا فرہے بیٹک رسول اللہ ﷺ کی محبت عین ایمان ہے جسے حضور برنور عظیمام جہان سے زیادہ پیارے نہ ہول مسلمان نہیں حضور اقدی عظیم کی تعظیم ان کی تصدیق میں ہے معاذ اللہ تکذیب ہے بڑھ کراور کیا تو ہین ہو گی حضور اقدس ﷺ کی محبت اتباع حن میں ہے معاذ اللہ ان پر افتر اکرنا گویا وشنی ہے بیٹک حضور اقدی ﷺ کوان کے رب عزوجل نے تمام ما کان و ما یکون کے ذریے ذرے کاعلم محیط اور اس سے کروڑوں در ہے اور زیادہ علم عطا فر مایا مگریہاں اس کی بحث نہیں کہ حضورا قدس ﷺ کو جبرئیل امین کے قلب پر کیسے اطلاع ہوگئی بلکہ بحث اس معنے کی ہے جواس حکایت سے نکلتے ہیں اس کے ظاہر سے جوعوام جہاں کے خیال میں آئے وہ تو صاف صاف حضور اقدیں عظی کومعاذ الله خدا کہنا ہے اس کے کفر صرح ہونے میں شک کیا ہے حضور اقدی عظیما نے ہزاروں طرح جس کا انسداد فرما دیا ہے تئے علیہ الصلا ۃ والسلام کی امت ان کے کمالات عاليه دنكيمكر حديب كزري اوران كوخدا اورخدا كابيثا كههكر كافر ہوئى ہمارے حضور سيديوم النشور ﷺ کے کمالات اعلیٰ کے برابر کسکے کمال ہو سکتے ہیں جس کے کمال ہیں سب حضور ہی کے کمال کے پر توِ اجلال ہیں امام بوصیری قدس سرہ کی ہمزیشریف مین ہے

انماً مثلوا صفاتك للنا كما مثل النجوم الماء

لینی تمام کمالات والے حضور کی صفتوں کا عکس و پرتو دکھاتے ہیں جیسے پانی میں ستاروں کا عکس نظر آتا ہے اے عزیز کہاں ستارے اور کیسے سیارے چشم حقیقت کو یہاں ہر شان سے الوہیت کے جلو نظر آتے ہیں کہ آئینہ ذات ہیں ذات مع جملہ صفات ان میں جملی ہے من رانی فقدراکی الحق جس نے مجھے دیکھا جیٹک اس نے حق دیکھا تو ان تجلیوں کے سامنے کون تھا کہ ھذا دہی ھذا اکبر نہ بول اٹھتا لہذا حضور اقدس بالمؤمنین کے سامنے کون تھا کہ ھذا دہی ھذا ایک رحمت نے اپنی امت کے حفظ ایمان کے دؤف دھیم صلی الله علیہ وسلم کی رحمت نے اپنی امت کے حفظ ایمان کے کہر آن ہرادا سے اپنی عبدیت اور اپنے رب کی الوہیت ظاہر فرمادی کلمہ شہادت میں لئے ہر آن ہرادا سے اپنی عبدیت اور اپنے رب کی الوہیت ظاہر فرمادی کلمہ شہادت میں

رسولہ سے پہلے عبدہ رکھا کہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول۔ وہا بید کہ جابلوں سے بد تر جابل اور ایسے مقام پر جہاں مسلمان کی تکفیرنگلتی ہو جان بوجھ کرمتجابل ہیں وہ تو اس حکایت کے بہی معنے لیں گے کہ قرآن خود حضور کا کلام ہے فوق العرش وہی خدا ہے اور ز مین پر وہی محد جیسے بعض جھوٹے متصوفہ زندیق و بے دین کہا کرتے ہیں بیتو صریح کفر کی غليظ نجاست ميں سننا اور نصرانی ہے بدتر نصرانی بنتا ہے جواس کا معتقد ہو بلکہ جواسے جائز ہی رکھے بقیناً قطعاً کا فرمر مذہبے اس کی موت وحیات میں تمام وہی احکام ہیں جومر مذین ملعونین پر ہیں اور جب حکایت کے بیمعنے قرار دے لیے تواس کے کا تب پر آپ ہی حکم کفر جڑیں گے مگراہل علم وادراک جانتے ہیں وہ اس سے بیمطلب مجھیں گے کہ فوق العرش قبہ نورمين حقيقت محمريكي صاحبها افضل الصلاة والتحية جلوه فرما باورازآ نجاكهتمام عالم يرتمام فيوض اس كى وساطت سے بيس انها انا قاسم والله مُعطِى وينے والا الله بهاور بالنفخ والاميں ۔ اور نزول وحی بھی ایک فیض جلیل ہے تو ریجی بارگاہ الوہیت سے ابتداء حقیقت محربیہ ﷺ پرنازل ہوتا ہے اور وہ حقیقت کریمہ کہ قبہنور بالائے عرش میں ہے جبرئيل امين عليه الصلوة والسلام برالقاء فرماتی ہے جبريل امين ذات محمدی ﷺ كوكه زمين برجلوه افروز ہے پہنچاتے ہیں میعنی کس طرح معاذ الله کفر کیا صلال بھی نہیں البتہ بیہواقعہ صرف بے ثبوت ہی نہیں بلکہ یقینا غلط ہے محال ہے کہ جبرئیل امین علیہ الصلو ۃ واسلیم وی لاتيس اورحضور اقدس عظيكا النفات نه فرمائيس شوق وحي مين حضور اقدس عظيكا كابيه حال تقا کہ بچھ دنوں رک گئی تھی تو پہاڑوں پرتشریف کیجاتے اور اُو پر سے گرنا جا ہے جبریل امین فورأ حاضر ہوتے اور عرض کرتے واللہ حضور اللہ کے رسول ہیں بینی بینک وہ حضور کوضا کع نہ جھوڑ بگاوئ آئے گی اورضرور آئے گی لےرواہ البحاری عن امر المومنین رضی الله تعالى عنها بيشوق ذات محمرعليه افضل الصلاة والسلام باورذات بي يبال مشغول وعظ و ہدایت انام ہے تو وحی کی طرف اس کا متوجہ نہ ہونا کیونکر معقول۔ نہ ہرگز القائے حقیقت كے سبب استعنائے ذات لازم حضور اقدس عظی كا كوحفظ وحى میں كس درجه كوشش بلغ تھى اتر جمد بیمدیث بخاری نے ام المونین مدیقہ النظا سے روایت کی۔

جبريل امين عليه الصلاة والسلام كے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے كه كوئى حرف صبط سے رہ نہ جائے جس پراللہ عزوجل نے ارشاد قرمایا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علیناً جمعه وقد انه جلدی کیلئے ختم وحی سے پہلے قرآن عظیم پڑھنے میں اپنی زبان کوجنبش نہ دو بیتک ہمارے ذہے ہے تمہمارے سینہ پاک میں اسے جمع کرنا اور تمہمارا اسے پڑھنا۔ پھروہ کو نسے حدیث و وعظ ہیں جو وحی الہی ہے اہم ہیں (بلاشبہ) ملک جبار ذوی الاقتدار اینے مقرب کووز راعظم کے پاس اینے پیام واحکام لے کر بھیجے اور وزیر اس وفت رعایا ہے بات میں مشغول رہے فرمان سلطانی کی طرف النفات نہ کرے اس میں معاذ الله فرمان کو گویا ملکا جانے کا پہلونکلتا ہے۔ جو یہاں محال قطعی ہے بالجملہ رسول اللہ ﷺ باعتبار حقیقت محربیہ علیہافضل الصلا ۃ والتحیۃ جس طور پرہم نے تقریر کی اس مرتبہاور اس سے بدر جہاز اکد کے لائق ہیں مگر بیدوا قعدغلط باطل ہے بغیررد کئے اس کا بیان حرام ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ تنبیہ ضروري سوال ميں جوعبارت دليل الاحسان تقل كى اس ميں اورخودعبارت سوال ميں ﷺ کی جگہ صلعم لکھا ہے اور ربیتخت ناجائز ہے۔ بیبلا عوام تو عوام ہما صدی کے بڑے بڑے ا کا بروفحول کہلا نے والوں میں پھیلی ہوئی ہے کوئی صلع لکھتا ہے کوئی صللم کوئی فقط کوئی علیہ الصلاة والسلام کے بدلےم یاءم۔ایک ذرہ سیابی یا ایک انگل کاغذیا ایک سیکنڈ وفت بچانے کے لیے کیسی کیسی عظیم برکات سے دور پڑتے اور محرومی و بے تقیبی کا ڈانڈا بکڑتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا وہ صحف جس نے درودشریف کا ابيها اختصار كيا اس كا ماتھ كاٹا گيا علامه سيد طحطاوي حاشيه درمختار ميں فرماتے ہيں فناوي تاتارغانيه يكفره لاتحفيف و تحفیف الانبیاء كفر لیخیمی نی كےنام ياك كے ساتھ درود ياسلام كا ايبااختصار لكصفي والاكا فرجوجا تاب كهربه ملكا كرناجوا اورمعامله شان انبياء سيمتعلق ہے اور انبياعليهم الصلاة والسلام كى شان كا مِلكا كرنا ضرور كفر ہے۔ شك نہيں كه كر معاذ الله قصدأ استخفاف شان ہوتو قطعاً کفر ہے تھم مذکوراس صورت کیلئے ہے بیلوگ صرف کسل کا بلی نادانی جا بلی ے ایسا کرتے ہیں تو اس تھم کوستحق نہیں مگر بے برکتی بے دولتی کم بختی زبون قسمتی میں شک

تہیں۔ اقول ظاہر ہے کہ القلم احدی اللسانین قلم بھی ایک زبان ہے عظیماکی جگہ مہمل جمعنی صلعم لکھنا ایسا ہے کہ نام اقدی کے ساتھ درود شریف کے بدلے یونہی کچھ المہ علم بكنا. الشُورُوجِل فرماتا ہے فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا عليهم رجزا من السباء بها كانوا يفسقون جس بات كالحم مواتها ظالموں نے اسے بدل کراور پھے کرلیا تو ہم نے آسان سے ان پرعذاب اتارابدلدان کے فسق کا۔ وہاں بنی اسرائیل کوفر مایا گیا تھا تولواھلۃ بوں کہوکہ ہمارے گناہ اترے انہوں نے كها حنطة جميل كيهول ملے بيلفظ بامعنے تو تھا اور اب بھی ايک نعمت الهی كا ذكر تھا۔ يہاں تھم بيہ مواہے کہ یا پھا الذین امنوا صَلُّوا علیه وسلمو تسلیماً اے ایمان والواہیے نمی پر درودسلام بفيجو اللهم صل وسلم و بارك عليه و على اله وصحبه ابدا اوربيكم وجوبأخواه اسخبابابر بإرنام اقدس سننه يازبان سه لينه ياقلم سه لكصني بهتحريمين اسكى بجاآ وری نام اقدس کے ساتھ ﷺ کھنے میں تھی اے بدل کر صعلم صلام ء مرکرایا جو سیجه معنے ہی نہیں رکھتا اس پرنزول عذاب کا خوف نہیں کرتے والعیاذ باللدرب العلمین ۔ بیہ تومحل درود ہے جس کی عظمت اس حدیر ہے کہ اس کی تخفیف میں پہلوئے کفرموجود ہے اس ے اتر کرصحابہ و اولیاء رضی اس کے اسائے طبیبہ کے ساتھ رضی اللہ کے گھے کوعلائے کرام نے مکروہ و باعث محرومی بتایا سیدعلامہ طحطاوی فرماتے ہیں یکوہ الرمز بالتوضيے بالكتابة بل يكتب ذالك كله بكما له امام نووى شرح يحيم ملم مين فرمات بي و من اغفل هذا حرم خيرا عظيها و فوت فضلا جسيها جوا*ل سے غافل ہواخير* عظيم يسي محروم ربااور بزافضل اس يفوت جواوالعياذ بالثدتغالي يونمي قدس سره يارحمة الثد تعالی علیہ کی جگہ ق یارح لکھنا حماقت و ہر مان برکت ہے الی باتوں سے احتر از جا ہے اللہ تعالیٰ تو قیق خیرعطا فرمائے آمین۔

الكية بن طفيه كا خصار لكمنا مرده به مكدتمام وكمال كيديا

مسكه ۲ ۲ و ۲۷: بدابیات سیح میں یانہیں۔

روبرہ احمد کے ہم کو خوش وسیلہ آج تم ہو خادموں میں ہم کو سمجھو المدد یا عبد القادر تم سبیر معراج آکر دوش پر بیائے ہیمبر معراج آکر دوش پر بیائے ہیمبر لے چڑھے عرش بریں پر المدد یا عبد القادر

الجواب: پہلے دوشعر بہت البحے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم تفریق فر ماتے ہیں اذا ساً لتُم الله حاجة فاسلوہ بی جب الله تعالی ہے کی حاجت کے لیے دعا کروتو میراوسیلہ کیکر دعا مانگواور فرماتے ہیں ضحافی من استغاث بی فی کربة کشفت عنه و من نادی باسبی فی شدة فرجت عنه جو کئی تینی میں مجھ سے فریاد کرے اس کی تینی دور ہواور جو کسی تحق میں میرانا م کیکر بیکارے وہ تحق زائل ہو۔ بیدونوں ارشادامام اجل یکا ابوالحن علی قدس سرہ نے بہت الاسرار شریف اور دیگرا کا ہرا تھمہ وعلانے اپنی تصانیف میں روایت کیے۔ واللہ الجمد۔

اور پچھے شعروں میں غلطی ہے تفری الخاطر وغیرہ میں یہ فدکور ہے کہ حضور اقدی سید عالم علی شعروں میں اور کھ کر براق علی شعراج حضور سیدناغوث اعظم دی گئے ہے دوشِ مبارک پر پائے انور رکھ کر براق پر تشریف فرماہوئے اور بعض کے کلام میں ہے کہ مرش پر حضور اقدی عظیم کے تشریف لے جاتے وقت ایسا ہوا نہ یہ کہ حضور غوشیت پائے اقدی کندھے پر لے کر شب معراج خود عرش پر گئے شاعرا گریوں کہتا مطابق روایت فرکور ہوتا '۔

تھا تمہارا دوشِ اطہر نینہ پائے ہیمبر جب گئے عرش بریں پر المدو یا عبد قادر

بددونوں صورتوں کا شامل ہے جب گئے لینی جس وقت یا جس شب کہ اس میں پہلی صورت بھی داخل اور اگر ترجیع کا مصرعہ یوں ہوتا تو اور بہتر تھا ع المدد یاغوث اعظم کہ خالی نام پاک کے ساتھ ندا بھی نہ ہوتی اور تقطیع سے لام بھی نہ گرتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ مسئلہ ۱۸۸: بعض جگہ اس ملک افرایقہ میں بیرواج ہے کہ لڑکی کے ماں باپ دس یا بیس

جانوریاان کی قیمت کے کرائر کی اس مخص کے حوالے کرتے ہیں بیدایک عام رواج ہوگیا ہے اور وہ لڑکی کے ماں باپ مسلمان ہیں اور بعض کا فربھی ہیں آیا زید اس لڑکی سے نکاح پڑھائیگایا نہیں۔ زید کا کہنا ہے ہوتا ہے کہ بیلڑ کی باندی ہوئی جیسا کہ فریدی گئی ہے اس سے نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں کیا زید کا قول حق پر ہے یا بر خلاف شرع اور اگر بغیر نکاح کے گھر میں رکھا تو جو اولا د ہوگی وہ ولد الزنا ہوگی یا نہیں اور یہاں کچھ باندی غلام خریدے جاتے نہیں ہیں ۔ایک رواج ہوگیا ہے جسے ملک ہند میں ہندولوگ لڑکی کے دو ہزاریا زیادہ جاتے نہیں اس طرح سے یہاں بھی ایک رواج ہے۔

الجواب: زیدغلط کہتا ہے اوّل تو اس کاردو ہی ہے جس کی طرف سوال میں اشارہ ہے کہ اس سے بیج مقصود تہیں ہوتی نہ وہ بیہ کہتے ہیں کہاڑ کی استے کو بیچی نہ بیہ کہتا ہے خریدی نہ وہاں باندى غلام بكتے ہيں بلكه بياكي رسم ہے كہاركى دينے والے كواس كے صله ميں اتناويا جائے جبیها یہاں بعض ٹھا کروغیرہمشرکین میں معمول ہے ثانیا بالفرض اگر بی<sup>خ</sup>رید وفروخت قرار یائے بلکہ خاص بقصد بیج صراحة فروختم وخریدم کہیں اور وہ کفار بھی حربی ہوں جب بھی وہ کنیرشری نہیں ہوسکتی نہ کسی طرح بے نکاح حلال ہو کہ آزاد کی بیج باطل ہے اور باطل کے کے کوئی اثر نہیں اگر بے نکاح رکھا زنا ہو گا اور اولاد ولدالزنا اشاہ میں ہے المحو لايَذُخُلُ تحت اليد هدايه من إلى البيتة والدم والحر باطل لانها ليست اموالا فلا تكون محلا للبيع الى ش جرح والباطل لا يفيدمك التصرف ظهيرييش به اهل الحرب احرار رَدُّكُمُّار مِن به و العاء بعد الاستيلاء عليهم اما قبله فاحرار لمافي الطهرية و في المحيط دليل عليه مفتیه المفتی پهر نهر الفائق پهر ابن عابدین کم ہے۔ لے باع الحربی هناك ولدة من مسلم لا يجوز ولو دخل دار نا بامان مع ولدة فباع الولد اتر جدا زاد بركى كا بعديس موتاع رجدم داراورخون اورا زادى الاياطل بكديد مال دين و بكريس سكة عرجمه باطل ے تعرف کا افتیار ماصل نہیں ہوتا سے ترجمہ و بی کا فریمی آزاد ہیں ہے تبہر بی بعداستیلا غلام ہوں سے اس سے پہلے آزاد ہیں جیسا کہ مہیریہ میں ہے اور میل میں اس پرولیل ہے۔ لا ترجد عربی کافر بھی اگروار حرب میں اینا بچد مطمان سے ہاتھ ين جب بمى يدي ما زوس اور اكروه وارلاسلام بس است يهدك ساته آكريهان است ينهو بلاجماع وه العام من است المديدة

فتاذي انريته

لا یجوز فی الروایات والوالجیه پهر طحطاوی پیمرشامی میں ہے لان فی جازة بیع الولد نقض امانه ہاں اگروہ کا فرح فی ہوتا اور غیر اسلامی شہر میں مسلمان کے ہاتھ اپنی اولاد بیخیا اور مسلمان اسے قہر وغلبہ کے ساتھ اسلامی سلطنت میں لے آتا جہاں کفار کے قضہ سے بالکل نکل جاتا تو شرعاً مالک سمجھا جاتا نہ اس نجے کے سبب بلکہ سبب عام کے باعث محیط و جامع الرموز و در منتے وردالحقار میں ہے تے دخل دار ھم مسلم بامان ثم اشتری من احد هم ابنه ثم اخر جَه الی دار نا قهرا ملکه و هل یملکه فی دار هم خلاف والصحیح لا والله تعالی اعلم

مسئلہ ٣٩: زید نے اگر ایک عورت سے نکاح کیا اس شرط سے ۵ روپے کے مہر اور مدت دویا تین برس کی اس شرط سے نکاح جائز ہے اور اگر جائز ہے تو اس مدت پر مہر دینے پڑے کا یانہیں اور اس ٹائم پر طلاق ہو جائے گی یانہیں اگر زیادہ ٹائم میں اس عورت کورکھنا جا ہے تو مجر نکاح پڑھنا پڑے گایانہیں۔

نتاذی افریته کی افریته کی افریته کی افزیته که افزیته کی افزیته که کند می افزیته که کند از می افزیت که کند که کند که کند می افزیته که کند که کند که کند که که کند که که کند ک

اور وہ نوراً نوراً واجب ہے اور جب تک نہ کر لے واجب ہی رہے گا جاہے جس میعاد تک کے لیے نکاح کیا ہے نہ آئے یا آئے یا گزرجائے میعاد آنے پر بھی آ یہ سے آپ فنے نہو جائے گااس نکاح کوچھوڑ کر بروجہ تھے نگاح جب جا ہیں کرسکتے ہیں میعاد سے پہلے خواہ بعد۔ بغیراس کے حرام سے باہر نہ ہوں گے۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ نس عقد نکاح میں ایک مدت تک کی قید مذکور ہواور اگر نکاح بے قید مدت کیا اور دل میں بیہ ہے کہ اسنے دنوں کیلئے کرتا ہوں پھر چھوڑ دوں گا یا عقد نکاح میں ایک مدت کے بعد طلاق دینے کی شرط لگائی مثلًا تبچھ سے نکاہ کیا اس شرط پر کہاتنے دنوں بعد طلاق دیدوں گایا پہلے باہم گفتگو ہوئی تھی كہاتنے دنوں كے لئے نكاح كرليں پھرنكاح مطلق بلا قيد كيا تو ان سب صورتوں ميں وہ نكاح تيج موااورنفس نكاح يصمر جتنا بندها بإذمه شوهريرة يااوراس وقت آن يرطلاق نہ ہو گی جب تک نہ دے گا اور اس میعاد کے بعد عورت کو ہمیشہ ای پہلے نکاح پر رکھ سکتا ے۔ در مختار میں ہے بطل النکاح متعه وموقت وان جهلت المدة اوطالت في الاصح وليس منه مالو نكحها على أن يطلقها بعد شهرا ونوى مكثه معها مدة معينة بداييس بالكارع الموقت باطل وقال رفر صحيح لازم لان النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ولنا انه اتى بمعنى المتعة والعبرة في العقود للمعانى مجتبى فيمر بحر فيمرروا كختاريس بهي كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالد خوله فيه موجب للعدة ورمختار مي بجك يجب مهر المثل في نكاح فاسد بالوطء في القبل لا بغيرة كالمحلوة لحرمة وطئها ولم يزدعلى السمي لرضا ها بالحط ولو كان دون السمير إرجه وعيال بيري ولارا كايك ولت تكرك را ساكا جائد ورست ين اكر چده كولي عن مت ندوجب مي ت یمی ہے کہ می اور اگر اس شرط برنکاح مثلا ایک مینے بعد اسے طلاق دے دوں کا یادل میں بینیت ہے کہ اتن مت تک كيلي تكاح كرتا مول تو برج مير يار جمدا يك وتت كم شرط كا تكاح فاسد ب اورامام زفر في كما تي ولازم باس كن كدتكاح فاسد شرطوں سے فاسد جیس موتا اور مارے امام کی میردلیل ہے کہ جب اس نے ایک مدت تک کی شرط سے نکاح کیا تو میل معمون متعد بادر مقدول من معن بن كا اعتبار بياتو كوياس في متعدكيا اور متعدياطل بين ترجمه بروه نكاح جس كيجواز میں اماموں کا خلاف ہوجیے ہے کواہوں کے نکاح اس میں وطی واقع ہونے سے عدت واجب ہوجائے کی سروج ممالاح فاسد من مهرمتل واجب موتا ب ندمرف خلوت وفيرومتل يوس وكنار سد بلكه فاص فريج مين وافل كرف سداس لي كداس ک معبت جرام ہے اور وہ مرحمل بائر سے ہوئے مہرے زیادہ ندولایا جائے گا کدزیادتی ساقط کرنے پر مورت خودراضی ہو چکی ادراكرمبرس باعر مع بوے مهرسه كم بياتو مرف مهرس وال كي مے كدمند فاسد مونے كے سبب مقد ادم كا جو يون اس مى موا تفاوہ بھی فاسد ہے اور مردمورت برایک کواس کے ح کرنے کا افتیار ہے اوروہ ح ندکری و قاضی پرواجب ہے کہ اُکیس مداكر \_ اوراكروطي كرچكا ميلة مدت اس وقت مدواجب موكى جب ماكم ان كوجداكرد مديا شو مرفورت كوچموور ومد-

فتأذى افريقه 💮 💮 💮

لزم مهر المثل لفساد التسبية بفساد العقد و يثبت لكل منهما فسخه و يجب على القاضى التفريق بينهما و تجب العدة بعد الوطء من وقت التفريق اومتأزكة الزوج والله تعالى اعلم.

مسکلہ • ۵: ایک کا فرہ عورت ایمان لائی اور اس کا باپ کا فرہ اب عقد نکاح باند ھے وقت اس کا فرباپ کا نام لیا جائے گا دوسرے کوئی شخص کواس عورت کا باپ مقرر کیا جائے گا دوسرے کوئی شخص کواس عورت کا باپ مقرر کیا جائے گا یا سیدنا آ دم الطیخ کا نام لیا جائے گا مثلاً فلال بنت آ دم کہا جائے گا کیونکہ ہرایک کے باپ تو یہی ہیں۔

**الجواب:**اگرعورت مجلس نکاح میں حاضر ہے اور عقد نکاح میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا مثلًا نا کے نے کہا میں اس عورت کوانے مہر پر اپنے نکاح میں لایا عورت یا اِس کے وکیل یا ولی مثلًا اس کے مسلمان بھائی نے قبول کیا یاعورت کے وکیل یا ولی نے ناکح سے کہا میں نے بیٹورت اسنے مہریر تیرے نکاح میں دی اس نے کہامیں نے قبول کی اس صورت میں نو عورت کے نام لینے کی حاجت ہی نہیں جیسے خود بالمشافہہ عورت ایجاب وقبول کرے مثلاً شوہریااس کاوکیل یاولی عورت ہے کہ میں تجھے اپنے یا فلاں بن فلاں بن فلاں کے نکاح میں لا یاعورت نے قبول کیا یاعورت نے کہامیں نے اسپیے نفس کو تیرے یا فلان بن فلاں بن فلاں کے نکاح میں دیا شوہریا وکیل یا ولی شوہرنے قبول کیا کٹمبرمخاطب یا متکلم کے ساتھ نام کی جاجت نہیں ہوتی اور اگر ان سب صورتوں میں عورت کے باپ یا خودعورت کا بهي محض غلط نام ليا جائے جب بھی نکاح میں فرق نہیں آتا اسی عورت معنکلمہ یا مخاطبہ یا مشارالیہا کے ساتھ نکاح ہوگا مثلاً عورت لیکی بنت زید بن عمرو ہے ناکح نے اس ہے کہا تو كمسلم بنت بكربن خالد ہے میں تخصے اپنے نكاح میں لایا لیلے یا وکیل یا ولی نے قبول کیا یا کیلے نے کہامیں کہ سعیدہ بنت سعید بن مسعود ہوں میں نے اسپے نفس کو تیرے نکاح میں دیا نا کے نے قبول کیایا لیلے جلسہ میں حاضرتھی وکیل خواہ ولی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس غورت حمیدہ بنت حمید بن محمود کو میں نے تیرے نکاح میں دیایا نا کے نے کہا اس عورت رشیدہ بنت رشید بن قاسم کو میں اینے نکاح میں لایا دوسری طرف سے قبول ہوا ان تمام

صورتوں میں لیلے بی سے نکاح ہوگیا آگر چاس کے اور اس کے باب داداسب کے نام غلط کیے گئے۔ ہاں اگر نہ مورت سے خطاب ہو نہ مورت خود متکلم نہ اس کی طرف بحالت حاضری مجلس اشارہ ہوتو اب البتدا ہے معین کرنے کی ضرورت ہوگی اور تعییں غالبًا اس کے اور اس کے باپ دادا کے نام سے ہوتی ہے جہاں صرف باپ کے نام سے تمیز کامل ہو جائے دادا کا نام ضروری تہیں درنہ ضرور ہے اس صورت میں لازم ہے کہ اس کے اتبیں باب دادا كانام لياجائي سوه بيداب دوسركانام ليايابنت وم بالعين كهاتو نكاح نہ ہوگا اس کے بائی دادا کا فرہونا نکاح کے وقت ان کی طرف نسبت نسبت سے مائع نہیں جيهے سيدنا عكرمه رضي الله ابن ابي جهل ہى كہاجا تا ہے آگر جدوہ نہايت اخبث كافر عدواللہ تھا اور بیجلیل القدر صحابی سر دارکشکر اسلام انہیں کے سبب حضور اقدیں ﷺ نے جنت میں ابو جہل کے لیے ایک خوشہ انگور ملاحظہ فر مایا اور اسپر تعجب ہوا کہ جنت سے ابوجہل کو کیا نسبت جس کی تعبیر عکرمہ رض کے بلکہ عمر بن خطاب وعثان بن عفان وعلی بن ابی طالب ہی كَتِ بِي رَفِي الرِّيهُ وَطَابِ وعَفَانَ و ابوطالبِ مسلمان نه تقے يعوج الحي من البيت و يحرج البيت من الحي تنويرالابصارودرمخار ميس ب ( ل غلط و كيلها بالنكاح في اسمه أبيها بغير حضور هالم يصح) للجهالة وكذالوغلط في اسم بنته الا اذا كأنت حاضرة واشاراليها فيصح روالخارش بكللان الغائب يشترط ذكر اسبها اسم ابيها وجدها واذا عرفها الشهود يكفر ذكر اسبها فقط لان ذكر الاسم وحده لايصرفها عن البراد الى غيره بحلاف ذكر الاسم منسوبا الى اب اخرفان فاطبة بنت احبد لا تصدق علے فاطبة بنت محبد ا ترجمہ مورت جلسہ تکاح میں ماضر میں اوروکیل نے اس کے باب کے نام میں علمی کی تکارے نہ ہوگا کہ مورت مجمول رہی یونی اگرمورت کے نام میں منطی کرے ہاں اگرمورت ماضر ہواور اس کی طرف اشارہ کیا تو سے سے اس لئے کہ جب عورت جلد تکاح بس ماضرنہ موتو اس کا اور اس کے ہاپ دادا کا نام لینا شرط تکاح ہو بال اگر کواہ مورت کے نام تی سے بہوان لیں تو بین کائی ہے کہ اس سے نکاح دوسری مورت کی طرف اوند پھرے کا بخلاف اس کے کہ باپ کا نام بدل میا کہ فا لمربنت محديدفا طمدبنت احرصا دق بين يوني اكرمورت سك نام من فلطى كى بال اكرمورت ماضر يواوراس كى لمرف اشاره كياجائة اكرچاس كے باب كام بى علقى موجائے كوئتمان ويس كداشار وكرتے سے جو كان واصل موتى ہوء اس سے توی ہے جونام لینے سے موک بینام دوسری مورت کا بھی موکا المذااشارہ کے ساتھ نام کا محدامتیارٹیس میص فراز میں یوں دیت کر ہے کہ اس امام زید کے پیچھے اور وہ واقع بی عمر و جوفماز جوجائے گی۔

نتاذی انریته کا

و كذ ايقال فيما لو غلط في اسبها الا اذا كانت حاضرة فانها لو كانت مشار الليها و غلط في اسم ابيها واسبها لا يضرلان تعريف الاشارة الحسية اقوى من التسبية لما في التسبية من الاشتراك العارض فتلغوا لتسبية عندها كما لو قال اقتديت بزيد هذا فاذا هو عمر و فانه يصح والله تعالى اعلمه

مسکلہ ا ۵: اگر نوشہ خفی ندہب ہے اور شاہدا گرا یک شافعی ندہب کا ہوتو نکاح درست ہے یا نہیں زید کہتا ہے کہبیں جونوشہ خفی ندہب کا ہے تو وکیل ۔وگواہ ہرا یک حنفی ندہب سے ہونا

عاہیے بیمسلکس طرح ہے۔

**الجواب: زیدجاہل ہے دل سے مسئلہ کڑھتا ہے حفی کا نکاح ہوجائے گا اگر چہو کیل و گواہ** اور قاضی وولی وزوجه سب کے سب شافعی یا مالکی یا جنبلی یا مختلف ہوں لیعنی ان میں کوئی شافعی کوئی مالکی کوئی صبلی ہو ہیں ان متنوں مذہب والوں کا نکاح سیح ہے اگر جہ باقی لوگ د دسرے تین ندہب کے ہوں جاروں ندہب والے حقیقی عینی بھائی ہیں ان کی ماں شریعت مطهره اور ان كا باب إسلام طحطاوى على الدرالخار ميس هدنه الطائفة الناجيد قد اجتبعت اليوم في مذاهب اربعة وهم لحنفيون والمالكيون والشافعيون الحنبليون رحمهم الله تعالى و من كان خارجاً عن هذه الا ربعة في هذا الزمانُ فهو من اهل البدعة والنار نجات يائے والاگروہ حار مذہب حقَّ مالكي شافعی صبلی میں جمع ہے اب جوان جاروں سے خارج ہے وہ بدعتی جہنمی ہے بلکہ مسلمان عورت کے نکاح میں گواہ اگر بد مذہب بھی ہوں مثلاً تفصیلی جب بھی نکاح میں خلل نہیں ہاں سب گواہ ایسے بدیذہب ہوئے جن کی ضلالت کفر وار تد اکو پینجی ہوئی ہے جیسے و ہائی رافضی دیوبندی نیچری غیرمقلد قادیانی چکڑالوی تو البته نکاح نه ہوگا که زن مسلمه کے نکاح میں دومسلمان گواہ شرط ہیں اور اگرمسلمان سمی کتابیہ کا فرہ سے نکاح کرے تو وہاں دو کا فروں کا گواہ ہوتا بھی بس ہےاور وکیل کا تو مسلمان ہونا بھی کسی حالت میں شرط ہیں نہ کر خاص حنفی ہونا درمختار میں ہے شرط لے حضور شاهدین مسلمین لنکاح مسلمہ ولو اترجمدتكاح كيشرط بكددوكواه حاضر مول اوراكرمسلمان عورت كانكاح بيتولازم بيكددونون كواهمسلمان مول اكرجه فاسق موں إور اكرمسلمان كى كتابية ميدے دوذى كافروں كے سامنے كرے توجائزے اكر چدان كو بعول كاند بہب عورت

فاسقین وصح نکاح مسلم ذمیةً عند زمیین ولو مخالفین لدینها بدائع مسلم مرتد او کذا لو کان مسلم مرتد او کذا لو کان مسلم وقت التوکیل ثم ارتدفهو علی و کالته الاان یلحق بدار الحرب فتطل و کالته و الله تعالی اعلمه

مسئلہ 16: اگرزیدنمازفرض پڑھتاہے اور ایک نماز میں دوواجب ترک ہوں مثلاً عصر کے فرض پڑھتاہے اور ایک نماز میں دوواجب ترک ہوں مثلاً عصر اواجب قعدہ اولیٰ فرض پڑھتا ہے اور اول واجب ترک ہواجبر سے قراءت پڑھ لی اور دوسراواجب قعدہ اولیٰ میں بعد عبدہ رسولہ کے درود ابر اہم پڑھا اس صورت میں ایک سجدہ سہوکا دینے سے دونوں واجب اداہو جائیں گے یا نماز پھرد ہرانا پڑے گی۔

الجواب: اگرایک نماز میں دی واجب بھولے سے ترک ہوں توسب کے لیے وہی دو سجدہ سہوکا فی ہیں بخرالرائق میں ہے کہ ترک جمیع واجبات الصلافا سھو الایلزمه الاسجدة تان والله تعالی اعلمہ.

مسئلہ ۵ بعض نمازیوں کو بسبب کشرت نماز کے ناک یا پیشانی پر جوسیاہ داغ ہوجاتا ہے اس سے نمازی کو قبر میں اور حشر میں خدواند کریم جل جلالہ کی پاک رحمت کا حصہ ملتا ہے یا خبیں اور زید کا کہنا ہے ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں بغض کا سیاہ داغ ہوتا ہے اس کی شامت سے اس کی ناک یا پیشانی پر کالا داغ ہو جاتا ہے بی قول زید کا باطل ہے یا نہیں المحواب: اللہ عزوجل صحابہ کرام محمد رسول اللہ عقبی المحواب: اللہ عزوجل صحابہ کرام محمد رسول اللہ عقبی کی تعریف میں فرماتا ہے سیما هم صحابہ وتا بعین سے اس نشانی کی تفیر میں چاروں میں ہے تجدے کے اثر سے صحابہ وتا بعین سے اس نشانی کی تفیر میں چارول ماثور ہیں اوّل وہ نور کہ دوز قیامت ان کے چہروں پر برکت بحدہ سے ہوگا ہے حضرت عبداللہ بن عباس وامام حسن بھری وعظیہ وٹی و خالہ حن ومقاتل بن حیان سے ہوگا ہے حضرت عبداللہ بن عباس وامام حسن سے جہوں پر دنیا ہی میں بے تصنع ظاہر ہوتے ہیں سے حضرت عبداللہ بن عباس وامام جاہد کے چہروں پر دنیا ہی میں بقسنع ظاہر ہوتے ہیں سے حضرت عبداللہ بن عباس وامام حسن سے ہوم چہرے کی زردی کہ قیام اللیل وشب بیداری میں پیدا ہوتی ہے ہیام حسن از جمدمرتہ کی دولار ہو ان کی دیا ہو ان کی اگر وہل کرتے وقت ملیان ہا کہ ہوگا ہے کہ اس کو دری کہ وہ میں از دری کہ قیام اللیل وشب بیداری میں پیدا ہوتی ہے ہوام حسن اور وہل کرتے وقت ملیان ہا کہ وہ کی دولار ہو ان کی دیا ہوں کے دولار ہو کی دولار ہو ان کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دولار ہو ہوں کی دولار ہوں کے دولار ہوں کی دولار ہوں کی دولار ہوں کی دولار ہوں کی دولار ہوں گیاتہ ہوں گی دولار ہوں کی دولار ہوں کی دولار ہوں گیاتہ ہوں گیاتہ ہوں گیاتہ ہیں گیاتہ ہوں گیاتہ ہوں گیاتہ ہوں گیاتہ ہوں گیاتہ ہوں گیاتہ ہوں گیں دولار ہوں کی دولار ہوں کی دولار ہوں کی دولار ہوں گیاتہ ہوں ہوں گیاتہ ہوں

فتاذی انریقه

بھری وضحاک وعکرمہ وشمر بن عطیہ سے ہے جہارم وضو کی تری اور خاک کا اثر کہ زمین پر سجدہ کرنے سے ماتھے اور ناک پرمٹی لگ جاتی ہے بیامام سعید بن جبیر وعکر مہ ہے ہے۔ ان میں پہلے دوقول اقویٰ واقدام ہیں کہ دونوں خود حضور سید عالم ﷺ کی حدیث ہے مردی بیں اور سب سے توی و مقدم پہلا قول ہے کہ وہ حضور اقدی ﷺ کے ارشاد ہے بندحسن ثابت بيل رواه الطبراني في معجبيه الاوسط والصغير وابن مردويه عن ابى بن كعب رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله عزوجل سيماً هم في وجوهم من اثر السجود قال النود يومر القيمة وللبذاامام جلال الدين كلى نے جلالين ميں اسى پراقتصار كيا اقول سوم میں قدر مصعف ہے کہوہ اثر بیداری ہے نہ اثر سجود ہاں بیداری بغرض سجود ہے اور چہارم سب سے ضعیف تر ہے وضو کا یاتی اثر سجو زنہیں اور مٹی بعد نماز جھڑا دینے کا حکم ہے بیرسیما و نشائی ہوتی تو زائل نہ کی جاتی امید ہے کہ سعید بن جبیر سے اس کا ثبوت نہ ہو بہر حال ہیسیاہ دھبہ کہ بعض کے ماتھے پر کثرت سجود سے پڑتا ہے تفاسیر ماتورہ میں اس کا پتانہیں بلکہ حضرت عبدالله بن عباس وسائب بن يزيد ومجامد رضي الله عن كا انكار ما تور لطبراني نے معجم كبيراور بيهق نے سنن ميں حميد بن عبدالرحمٰن سے روايت كي ميں سائب بن يزيد الطبينيكا کے پاس حاضرتھا ایک مخص آیا جس کے چہرہ پرسجدہ کا داغ تھاسائب نظیظیہ نے فرمایا لقد افسدهذا وجهه اما والله ما هي السيبا التي سبي الله ولقد صليت على وجھی منذثمانین سنۃ ما اثر السجود بین عینی بیٹک اس مخض نے اپنا چہرہ بگاڑلیا۔ سنتے ہوخدا کی متم ہیوہ نشانی نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے میں اس برس سے نماز پڑھتا ہوں میرے ماشھے پر داغ نہ ہو۔سعید بن منسور وعبد بن تمید و ابن نصروابن جریر نے مجاہد سے روایت کی اور سیسیاق اخیر ہے حدثنا ابن حمید ثناجر یرعن منصور عن مجاهد في قوله تعالى سيباهم في وجوههم مِن اثر السجود قال هو الخشوع فقلت هو اثر السجود فقال انه یکون بین ایرجمدا عظرانی نے جم ادسلام فیرش ادر این مردوی نے ابی بن کعب فیلید سے دوایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس نثان جود کی تعیر جس فر مایا کہ تیا مت کے دن ان کے چروں کا نور مراد ہے۔ ۱۲

يحنيه مثل ركبة العنز وهو كما شاء الله لينى منصور بن المعتمر كمت بي امام جابد نے فرمایا اس نشانی سے خشوع مراد ہے میں نے کہا بلکہ داغ جوسجدے سے براتا ہے فرمایا ایک کے ماتھے پراتنا پرداداغ ہوتا ہے جیسے بکری کا گھٹنا اور وہ باطن میں ویسا ہے جیسی اس کے ليے خداكى مشبت ہوئى لينى بيەدھبەتو منافق بھى ۋال سكتا ہے ابن جريز نے بطريق مجامد حضرت عبدالله بن عباس الطبيقيكا سے روایت كى كه فرمایا اما انه لیس بالذى ترون ولكنه سيما الاسلام و مجيته و سبته و خشوعه خردار بيره أليس جوتم لوك بخصة الو بلکه بیراسلام کا نور اس کی خصلت اس کی روش اس کا خشوع ہو بلکہ تفییر خطیب شربنی پھر فتوحات سليمانيه مين ب قال البقاعي ولا يظن ان من السيما مالصنعه بعض المرائين من اثرهياً ة سجود في جبهتة فأن ذلك من سيماً المحوارج و عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال لا بعض الرجل واكرهه اذا رأيت بين عينيه اثر السجود ليعنى بينثان سجده جوبعض رياكارايخ ماتھے پر بناکیتے ہیں بیاس نشائی ہے جہیں پیرخارجیوں کی نشانی ہے اور ابن عباس سے روایت مرفوع آئی کہ میں آ دمی کودشمن و مکروہ رکھتا ہوں جبکہ اس کے ماتھے پر سجدہ دیکھتا ہوں۔ اقول اس روایت کا حال الله بنانے اور بفرض ثبوت وہ اس پرمحمول جو دکھاوے کیلئے مانتھاور ناک کی مٹی نہ چیٹرائے کہ لوگ جانیں میساجدین سے ہے اوروہ انکار بھی سب اسی صورت ریا کی طرف راجع ورنه كثرت بجود يقينامحموداور مايتهے براس سے نشان خود بن جانانہ اس كاروكنااس کی قدرت میں ہے نہ زائل کرنا نہ اس کی اس میں کوئی نیت فاسدہ ہے تو اسپرا نکار نامتصور اور ندمت ناممکن بلکہوہ من جانب اللہ اس کے ملحسن کا نشان اس کے چرے پر بی تو زیر آبیہ كريمه سيها همر في وجوههم من اثر السجود داخل بوسكايم كم جومعني في نفسه في مواوراس يردلالت لفظمتنقيم المعانى آيات قرآنيه سيقرارليس سكت بيس كما صدح به الامام حجة الاسلام وعليه درج عامة المفسرين الاعلام اب بينثان المحمود ومسعود نشانی میں داخل ہوگا جس کی تعریف اس آبیت کر بید میں سے کہ بلاشبہ بیامرجس طور برجم نے تقریری فی نفسہ مل حسن سے ناشی اور اس کی نشائی اور الفاظ آیت کر بمہ میں اس کی

تخائش ہےلا جرم تفسیر نبیثا بوری میں اسے بھی آیت میں برابر کامحتمل رکھاتفسیر کبیر میں اسے بھی تفسیر آیت میں ایک قول بتایا کشاف وارشاد العقل میں اسی پراعتاد کیا بیضاوی نے اسی پر اقتضار کیااوراس کے جائز بلکہ محمود ہونے کواتنابس ہے کہ سیدنا امام سجادزین العابدین علی بن حسین بن علی مرتضے رہ میں بیشانی نورانی پر سجدہ کا بینشان تھا مفاتیج الغیب میں ہے۔لے قوله تعالى سيماهم فيه وجهان احدهما ان ذلك يومر القيمه و ثانيهما ان ذلك في الدنيا وفيه وجهان احدهما أن المرادما يظهر في الجباة بسبب كثرة السجود الخ انوارالتزيلمين كي يريد اسمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجود رغائب القرآن ميں ہے شریجوز ان تكون العلامة امداً محسوساً وكأن كل من على بن الحسين زين العابدين و على بن عبد الله بن عباس يقال له ذوالثفنات لان كثرة سجودهما احدثت في مواضع السجود منهما اشباه ثفنات البعيه والذي جاء في الحديث لاتعلبوا صوركم ای لاتخذ شوها و عن ابن عبر رضی الله تعالی عنهما انء رأی رجلا اثر فی وجهه السجود فقال ان صورتك انفك ووجهك فلا تعلب وجهك ولا تشن صورتك محمول على التعمد رياء وسمعة ويجوز أن يكون امرا معنويا من البهاء والنوركشاف مين هيئ المرادبها السنة التي تحدث في جبهة السجادمن اترجمداس علامت میں دونفیریں ہیں ایک بیاکہ قیامت میں ہو کی دوسری بیاکہ دنیا میں ہے اور اس خرمی دونفیریں ہیں ایک سے کہمراد دو اڑ ہے جو کثرت مجدو سے پیٹاندل پر ظاہر موتا ہے ساتر جمدو داغ مراد ہے جوان کی پیٹاندل میں كثرت بجده سے موس ترجمہ بے جوعلامت مجده كمآيت من ذكر فرمائى جائز ہے كم امرمحسوس موامام على بن حسين زين العابدين وحضرت على بن عبدالله بن عباس و دولول كو تكفير والسلي كهاجاتا كه كثرت مجده سے دونوں معاحبوں كى پيشاني وغيره مواضع ہود پر مھے پڑ سے منے اوروہ جومدیث میں آیا کہ اپی صورتی دافی نہ کرد اور عبداللہ بن عرف اللہ سے ہے کہ انہوں نے ایک مخص کودیکھا کہ اس کے چہرے (لینی ناک) پرسجدے کا نشان ہو کیا تھا اس سے فرمایا تیرے ناک اور مونہہ تیری صورت شن تو اینا چره داخی نه کردادرا بی صورت نیبی نه بنابداس صورت برحمول ہے که د کھادے کیلئے تصد استحیٰ والے ادر جائز ہے کدوہ علامت امرمعنوی ہولیعیٰ صفاولورانیت سے ترجمداس نشانی سے داغ مراد ہے کہ کثیر اسجد مخف کی پیشانی میں کثرت بجودے پیدا ہوتا ہے ادروہ جوفر مایا کہ بجدے کے اثرے بیاس مرادکود اضع کرتا ہے بینی اس تا جیرے جو بجدہ ہے بيدا موتى باوردونو لى المام كلى بن حسين زيد العابدين وحصرت على بن عبد الله بن عباس يدر نافا على محفوال كملات كهكثرت جود سے ال كى پيٹانى وغير و واضع جود بر محفے برد محتے تصاور يونى امام معيد بن جبر سے اسكى تنسير مروى ہےكدو چره پرنشان ہے۔اب اگراو کے کدرسول اللہ اللہ علی سے و مدیث بدآئی کدائی صورتی دافی ندرو

كثرةِ السجود و قوله تعالى من اثر السجود يفسرها اى من التأثير الذى يؤثره السجود وكأن كل من العليين على بن الحسين زين العابدين وعلى بن عبد الله بن عباس ابي الاملاك يقال له والتفنات لا ن كثرة سجودهما احدثت في مواقعه منهما اشباه ثفنات البعير وكذا عن سعيد بن جبير هي السمة في الوجه فأن قلت فقد جاء عن النبر صلى الله تعالى عليه وسلم لا تعلبوا صوركم وعن ابن عمر رضي الله عنها انه راى رجلا قد اثر في وجهه السجود فقال ان صورة وجهك انفك فلا تعلب وجهك ولا تشن صورتك قلت ذلك اذا اعتبد بجهته علے الارض لتحدث فيه تلك السبته و ذلك رياء نفاق يستعاذ بالله منه و نحن فيها حبث في جبهة السجاد الذي لا يسجد الاخالصا لوجه الله تعالى وَعَنُ بعض المتقدمين کنا نصلے فلا یری بین اعیننا شیء ونری احدنا الأن یصلے فیری بین عینیه رکبة البعیر فما ندری اثقلت الارؤس امر خشنت الارض و انما ارا د بذلك من تعمد ذلك للنفاق تفسير علامه ابو السعود افندى مي بهر سيماً هم ال) اى سبتهم ( في رُجُوهِهِم ) اى في جباههم ( من اثر السجود ) اى من التأثير الذي يؤثره كثرة السجود وما روى من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تعلبوا صورك اى لا تسبوها انبا هوفيها اذا اعتبد بجهته على الارض ليحدث فيها تلك السنة و ذلك محض رياء و نفاق و الكلام فيها حدث في جبهة السجاد الذي لا يسجد الاخالصا لوجه الله عزوجل و كان الاعامر زين العابدين و على بن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم يقال لها ذوالتفنات لما احدثت كثرة سجود هما في مواقعه منهما (بقير يجيل مني سے) اور مهدالله بن عمر اللغظيظ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک فض کے جمرہ پر داغ مجدہ و محد کرفر مایا کہ تیرے چرے کے سو بھا تیری ناک ہے اوا پناچرہ دافی نہ کرواور اپنی صورت نہ بگاڑ میں کیوں گا کہ بیاس سے بارے میں ہے جوز من پر پیشانی زور سے تھیدے تا کہ بدراغ پیدا ہوجائے بدیاونفاق ہے کہ اس سے الله عزوجل کی پناوہ افحی جاتی ہے اور جارا كام اسنان بس ب بواس كيرام ورك چر مد من فود بدا موتا ب فالعل الدعز وجل ي كيلي مرتا ب اوربعش مك نے کہا ہم نماز پڑھے تو ہادے ہاتھوں کے محدثان دہوتا اور لے اس کا ظامرتر جمدوں ہے جوم ادے کشاف کا تھا۔

اشباه شننات البعير قال قاتلهم ديار على والحسين وجعفره و حمزة والسجادذي الثفنات نهاييو بمع البحاريس ب لحديث إبن عمر رضي الله تعالى عنهما انه رأى رجلا بأنفه اثر السجود وقال لا تعلب صورتك يقال عليه اذا وسَمَهُ المعنر لا تؤثر فيها بشدة اتكالئك على انفك في السجود ناظر عين الغريبين وتجمع بحار الانوار مين بهجل اى لا تشينن صورتك بشدة انتحائك على انفك بالجمله زيدكا قول باطل يحض باورامام زين العابدين وحضرت على بن عبدالله بن عباس ت کی مبارک چیروں پر بینتان ہوتا اس کے قول کو اور بھی مردود کر رہا ہے اور ایک جماعت علما کے نزویک آپیریمہ میں میمراد ہونا جس سے ظاہر کہ صحابہ کرام رہوں کے بھی یہ نشان تقااور بیرکهالند عزوجل نے اس کی تعریف فرمائی اب تو قول زید کی شناعت کی کوئی حد نه رکھے گا اقوال اور اس بارے میں تحقیق تھم ہیہ ہے کہ دکھاوے کے لیے قصد اپینتان پیدا کرنا حرام قطعی و گناه کبیره ہے اور وہ نشان معاذ اللہ اس کے استحقاق جہنم کا نشان ہے جب تک تو بہ نه کرے اور اگر بینشان کثرت بجود سے خود پڑگیا تو وہ تجدے اگر ریائی تنصے تو فاعل جہنمی اور بیہ نشان اگر چہخود جرم سے بیدا ہولہذا اس ناریت کی نشانی اور اگر وہ سجدے خالصاً لوجہ اللہ تھے بیان نشان پڑنے سے خوش ہوا کہ لوگ مجھے عابد ساجد جانیں گے تواب ریا آ گیا اور بینشان اس کے حق میں مذموم ہو گیا اور اگر اسے اس کی طرف کچھ النفات تبیں تو بینشان نشان محمود ہے اور ایک جماعت کے نزدیک آپیریمہ میں اس کی تعریف موجود ہے امید ہے کہ قبر میں ملائکہ کے لئے اس کے ایمان ونماز کی نشانی ہواور روز قیامت بینشان آ فاب سے زیادہ نورانی ہوجبکہ عقیدہ مطابق اہل سنت و جماعت سیجے وحقانی ہوور نہ بددین گمراہ کی سی عبادت پر نظر تہیں ہوتی جیسا کہ ابن ماجہ وغیرہ کی احادیث میں نبی ﷺ ہے ہے بہی وہ دھبہ ہے جسے خارجيوں كى علامت كہا گيا۔ بالجمله مذہب كا دھبہ مذموم اور سنى ميں دونوں احتال ہيں ريا ہونو ندموم ورنه محمود \_اور کسی سی پرریا کی تہمت تراش لینا اس سے زیادہ ندموم ومردود که بدگمانی ار جمد ابن عمر الله يختف كى صديث من بكر انهول في ايك فقى كى ناك بر بحده كاداغ ديكما فرمايا الى صورت داغى ندكر يعنى محدث من من كاك بر بحدث ابن عمر الله يختف كى باك بر بعدت زور ڈ ال کرائی مورت ند بگاڑلیں\_

خدادی افریله ک

يد برو صركونى بات بين قالدسيد نارسول التدسلي التدتعالي عليه وسلم والتدتعالي اعلم مسلم ٥: زيدايمان مفصل سے بيان كرتا ہے امنت باللدائے بعدا پناعقيدہ بيظا مركرتا ہے کہ زید اگر شرابی ہوزانی ہوحرام کھائے اور نماز ادانہ کرے وروزے ماہ رمضان شریف كے نەر كھے چورى كرے خدااور رسول جل وعلا ﷺ كى نافر مانى كرے آخرسب يجھ نيك وبدكووالقدر خيره و شره من الله تعالى كى طرف نسبت كرتا ہے اور عمرونے اس وہم شفیع کے ردمیں قرآن عظیم کی آبین واحادیث پیش کیں اورحضور کی تصنیف کے رسالہ تمھید ایمان سے دلیل صفحہ ۲۸ شرح فقہ اکبر میں ہے لی المواقف لا یکفو اهل القبلة الا فيها فيه انكار ما علم مجيئه بالضرورةِ اوالمجمع عليه كا ستحلال المحرمات اه النحد لينى مواقف ميس ہے كدابل قبلدكو كافرندكها جائے گا مكر جب ضروریات دین یا اجماعی باتوں ہے کسی بات کا انکار کریں جیسے حرام کوحلال جانثا اور . مخفی نہیں کہ ہمارے علما جو فرماتے ہیں کہ سی گناہ کے باعث اہل قبلہ کی تکفیرروانہیں اس يدزا قبله كومونه كرنا مرادبيس كه غالى رافضى جوسكتے بيں كه جبريل عليه الصلاة والسلام كو وی میں دھوکا ہواللہ تعالیٰ نے انہیں مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی طرف بھیجا تھا اور بعض تو مولی علی کوخدا کہتے ہیں بیلوگ آگر چے قبلہ کی طرف نماز پڑھیں مسلمان نہیں اوراس حدیث کی بھی وہی مراد ہے جس میں فرمایا کہ جو ہماری می نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کومونھ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے بعنی جبکہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہواور کوئی بات منافی ایمان نه کرے۔

کیوں میاں والقدر خیرو شرّہ من الله تعالی کا مطلب شراب پینے اور زنا کرنے وغیرہ کا گڑھنا کیا منافی ایمان نہیں۔

زید کہتا ہے کیا یہ کلام خداجل وعلاکا والقد دخیرہ و شرہ من الله تعالی جموثا ہے۔ اس کا جواب حضور کی تصنیف کا رسالہ خالص الاعتقاد ہے پوچھے صفحہ مثلاً الله عالی و کے اس کا جواب حضور کی تصنیف کا رسالہ خالی ید الله فوق اید بھم وقال الله تعالی و کے لئے یہ وعین کا مسئلہ قال الله تعالی ید الله فوق اید بھم وقال الله تعالی و لتصنع علی عینی ید ہاتھ کو کہتے ہیں عین آ کھ کو۔ اب جو یہ کے کہ جیسے ہمارے ہاتھ لتصنع علی عینی ید ہاتھ کو کہتے ہیں عین آ کھ کو۔ اب جو یہ کے کہ جیسے ہمارے ہاتھ

نتاذی انریته 🚤 🚤 💮 ۲۳

آ نکھ ہیں ایسے ہی جسم کے نکڑے اللہ عزوجل کے لیے وہ قطعاً کا فرے اللہ عزوجل کا ایس بدوعین سے یاک ہونا ضروریات دین سے ہے اس طرح والقدر خیرہ و شرہ من الله تعالى برايمان لاناضروريات وين سے باب زيد كہتا ہے حديث مين فرمايا ہے كه جب بچہ ماں کے شکم میں حمل قر ار بکڑتا ہے اس وفت اللّٰدعز وجل دوفرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ اس کی تفذیر میں نیک و بدلکھ جو پچھاس کی حیات سے لے کرموت تک کا خیر ونٹر ہے لکھا جاتا ہے بھرتفذیر کا لکھا کیسے منتا ہے اور دلیل بیپیش کرتا ہے کہ جارے جدا مجدسیدنا آ دم التكنيخ كورب عزوجل نے گیہوں كے دانے كھانے ہے منع كيا تھا اوران كى كى تقذير ميں لكھا تھا تو آی بھول گئے اور دانے کھائے ماشاء اللہ انصاف کہاں گیہوں اور کہاں شراب بینا اور زنا کرنا وکتبه ورسله کا تو تھم شروع میں آیا ہے کیا اسے چھوڑ دو گے اس کی سزا آخرتمہید ایمان سے بس ہے دیکھوصفحہ۳۳ آیت ۴۸۔تمہار ارب عزوجل فرما تا ہے افتؤمنون ببعض الكتب و تكفرون ببعض اه الخ توكيا الله ككلام كالمجهم على التحميم المنت مواور میچھ جھے سے منکر ہوتو جوکوئی تم میں ہے ایسا کرے اس کا بدلہ ہیں مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کی طرف بیلٹے جائیں گے اور اللہ تہارے کوتکوں سے غاقل نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے عقبی بیج کر دنیاخر بدی تو نہان پر ے بھی عذاب ملکامواندان کومدد مینی مال اب اگرزید والقدر خیر و شره من الله تعالیٰ کامطلب کچھ کڑھے تو وہ دیو بندی و در بھٹی کی سی مکاریوں کی جال ہے جن کا بیان حضور کا بہاں کے رسالے پیکان جا نگداز برجان مکذبان بی نیاز میں تمبر ۲۱ سے تمبر ۲۹ تک ہے اب علمائے ربانی کی جناب میں التماس ہے کہ ان دونوں میں کون برسر حق موافق عقیدہ سلف صالح اورکون بدند بہب اورجہتمی ہے۔

الجواب: بيمكالمه كه ماكل سلمه نے لكھااس سے ظاہر بيه وتا ہے كه زيديا تو محر مات كو طال جانتا ہے كہ زيديا تو محر مات كو طال جانتا ہے كہ سب بجھ من جانب اللہ ہے يا كم ازكم ان كار تكاب پر الزام نہيں مانتا كه سب تقدير سے ہے عمر نے اس پر ردكيا كه بيضروريات دين كا انكار ہے اور وہ كفر ہے زيد نے والقد دخيرة و شرة من الله تعالى سے جمت لى عمرو نے جواب ديا كه مسكله قدرمثل

آیات متشابهات ہے کہ ایمان لانا فرض اور چون و چراحرام۔ زید نے جاہلانہ پھراسی نبشة تفذير يا استنادكيا عمرونے جواب ديا كه اس ايمان مفصل ميں والقدر سے پہلے وكتبہ ورسله ہے کتابیں اور تمام رسول محر مات کوحرام اور مرتکب کوستحق عذاب ومور دالزام بتارہے ہیں کیا ایمان مفصل کے ایک جملہ پر ایمان لائے گا اور دوسرے سے کفر کرے گا آ گےوہ آیت بریھی ۔صورت مٰدکورہ میںعمر و برسرحق ہےاوراس کاعقیدہ موافق عقیدہ سلف صالح اور زید کا اگر وہی مطلب ہے تو وہ ضرورجہنمی بدند ہب ہے بلکہاس کاُوہ قول صرتے کفروار تداد ہے اوراس شبهه ملعون کے کشف کوا تنا ہا ذنہ تعالیٰ کافی کہ تقدیر نے کسی کومجبور نہیں کر دیا ہیں مجھنا محض حجوث اورابلیس لعین کا دھوکا ہے کہ جبیبالکھدیا ہمیں ویبا ہی کرنا پڑتا ہے ہیں نہیں بلکہ لوگ جبیبا کرنے والے تھے وہیا ہی ہرایک کی نسبت لکھ لیا ہے لکھنا علم کے مطابق ہے اورعلم معلوم کے مطابق ہوتا ہے نہ کہ معلوم کوعلم کے مطابق ہونا پڑے۔ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد زید زنا کرنے والا تھا اور عمر ونماز پڑھنے والا۔مولی عزوجل عالم الغیب والشہا وہ ہے اس نے اپنے علم قدیم ہے ان کی حالتوں کو جانا اور جوجیبیا ہونے والا تھا ویبا لکھ لیا اگر پیدا ہوکر بیاس کاعکس کرنے والے ہوتے کہ عمروزنا کرتا اور زید نماز پڑھتاتو مولی عزوجل ان کی یہی حالتیں جانتا اور یونہی لکھتا احمق جاہل مسخر گان شیطان اس لکھ لینے پر زبان درازی كرتے ہيں فرض سيجئے بچھ نہ لکھا جاتا تو اللہ عزوجل ازل ميں تمام جہان كے تمام اعمال و افعال احوال واقوال بلاشبه جانتا تفااورممكن نبيس كهاس كيعلم كيحظاف واقع ہواب كيا كوئى ذرابهي دين وعقل ريحضے والا بير كہے گا كہ اللہ نے جانا تھا كہ زيد زنا كرے گالبذا جارونا جارز بدکومجبوری زنا کرنا پڑا۔ حاشا ہرگز رئیبی زیدخود و مکھر ہاہے کہایی خواہش سے زنا کیا ہے سی نے ہاتھ باوں باندھ کرمجبور نہیں کیا۔ یہی اس کا بخواہش خودز ناکرنا عالم الغیب و الشهاده كوازل مين معلوم تفاجب اس علم نے استے مجبور نه كيا استے تحرير ميں لے آٹا كيا مجبور كرسكتاب بلكه اكرمجبور موجائة معاذ الثناكم ونوشته غلط موجائه علم مين تؤبيرتفا اوريبي لكصا گیا کہ بیابی خواہش سے ارتکاب زنا کرے گا اگر اس لکھنے سے مجبور ہوجائے تو مجبور اندزنا كيانه كهابن خوابش يا علوونوفة ك خلاف بواور بيحال هودلكن الظلمين بايت

الله يجحدون O والله تعالى اعلم.

مسئلہ ۱۳۵۵ ۱۰ : زید کہتا ہے کہ اولیائے کرام کی زیارت کے لئے عورت کو جانا حرام ہے اور (۵۲) اولیائے کرام کی قبر کے پاس بچوں کے بال اتارنا حرام ہے (۵۷) اور چراغ جلانا (۵۹)اورتربت پرغلاف ڈالنا (۲۰)اورغیرخدا جل وعلاکونذر چڑھانا حرام ہے جاہے بی التلیمی ہوں جاہے اولیا رہی اور چند ابیات مجموعہ خط حرمین شریقین تالیف مولوی عبدائحی صاحب واعظ کا انبسواں خطبہ چند گناہ کبائر ومحر مات کے بیان میں صفحہ ۲ کا نزد کیک تربتوں کے بھی جانا حرام ہے عورات عرس میں ہوں یا غیرعرس میں

صندل بھی تربتوں پہ چڑھانا حرام ہے

بچوں کے بال قبر یہ لا کے اتارنا اوراس مجموعه خطب صفحه ۲۳۳ میں۔

غیر کی نذر کا کھانا بھی حرام اے اکرام نذر بھی غیر خدا کی ہے یقین شرک کیا بیابیات اہل سنت کے برخلاف ہیں یا تہیں اور حضور کا رسالہ برکات الامداد میں صفحہ اس خود امام الطا کفہ میاں اسمعیل دہلوی کے بھاری پچرکا کیاعلاج وہ صراط متنقیم میں اييخ پير جى كا حال لكھتے ہيں روح مقدس جناب حضرت غوث الثقلين و جناب حضرت خواجہ بهاؤ الدين نقشبندم توجه حال حضرت ايثال كرديده اسى ميس بصفحصيكه درطريقه قادريه قصد بيعت ميكند البنة اور جناب حضرت غوث الأعظم اعتقاد \_عظيم بهم ميرسد (الى قوله) كه خودرااز زمرہ غلامان آنجناب میشمار واصلخصااس میں ہےاولیائے عظام مثل حضرت غوث الاعظم وحضرت خواجه بزرگ الى آخريبي امام الطا كفه ايني تقرير ذبحيه مندرج مجموعه زبدة النصائح ميں لکھتے ہیں اگر شخصے بزیے راخانہ برور کندتا گوشت وخوب شودواورا ذیح کردہ و پخته فاتحه حضرت غوث الاعظم رضيطها خوانده نجوراند خلنے نيست۔ ايمان ہے کہ وغوث الاعظم کے بہی معنے ہوئے کہ سب سے بڑے فریا درس یا سجھاور خدا جل وعلا کو ایک جانگر کہناغوث الثقلین کا یہی ترجمہ ہوا کہ جن وبشر کے فریا درس یا پچھاور۔پھر بیکیہا کھلاشرک تمہاراامام اوراس کاساراخاندان بول رہاہے تول کے سیے ہوتو ان سب کوبھی ذراجی کڑا کر کے مشرک ہے ایمان کہدو ورنہ شریعت وہا بید کیا آپ کی خاتمی ساخت ہے کہ فقط ہاہر

والوں کے لئے خاص ہے گھروا لےسب اس سے متعظ ہیں۔ الجواب: رسول الله على فرمات بين لعن الله زوارات القبور الله الله كل لعنت ان عورتول يركه زيارت قبور بكثرت كريس والا احمد وابن مأجة والحاكم عن حسان بن ثابت والاولان والترمذي عن ابي هريرة رضي الله تعالي عند بلکه ابودا وُ دوتر مذی ونسائی و حاکم ک بہال عبدالله بن عباس الطبیخی کے ہے رسول الله عَلَيْ نَهُ مَا يَا لِعِنَ اللَّهِ ذِائْدِ اتْ القبورِ النَّورُتُولَ بِرَلْعَنْتَ جُوزِيَارَتَ قبوركُوجا كُمِن اقول مگراس کی سندضعیف ہے اگر چہر مذی نے اس کی تحسین کی اس میں ابوصالح باذام باور فرمات بين صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزورها میں تمہیں زیارت قبور ہے تھ کرتا تھا سنتے ہوان کی زیارت کروعلا کواختلاف ہوا کہ آیااس ا بازت بعد النبی میں عورت بھی داخل ہیں یا نہیں اصح یہ کہ داخل ہیں سکا فی البحد الدانق ممكرجوانين ممنوع بين جيت مساجد سه اورا گرتجد يدحزن منظور ہوتو مطلقاً حرام اقول حدیث میں بالتخصیص عورتوں ہے خطاب اس پر دلیل ہے کہ ان کے لئے تکثیر زیارت قبور میں حرج کثیر ہے اور اس خصوص پر درود کننخ ٹابت نہیں پھر قبور اقربا پرخصوصاً بحال قرب عهدممات تجدید حزن لازم نسا ہے اور مزارات اولیائے کرام پر حاضری میں امدى الشناعتيس كاانديشه ياترك ادب ياادب ميں افراطِ ناجائز توسمبيل اطلاق منع بيهوالہذا غنيتة مين كرابهت يرجزم فرمايا كرح يستحب زيارة القبور للرجال وتكره للنسأء لماقد مناه الى مين هي في كفاية الشعبي سئل القاضي عن جواذ خروج النساء الى المقابر فقال لايسال عن الجواز والفساد في مثل هذا او انما يسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه واعلم انها كلها قصدت الخروج كانت في لعنة الله و ملائكته واذا خرجت تحفها الشياطين من كل جانب واذا أتَّت القبور يلعنها روح البيت واذا رجعت كأنِّت في لعنة اتر جمہ بیصد بیث احمد دابن ماجد و ما کم نے حسان بن ابت انساری سے اور احمد وتر ندی وابن ماجد نے ابو ہر رہ سے روایت کی اتر جمہ بیصد بیات ماجد و ما کی وال انسائے بازام لیس تعدد قال ابن معین لیس ہدیاس کے تیروں کی زیادت مردول كومتحب ادرمورتول كومروه --

الله ذكره في التأتار خانية لين كفاييه في كرتا تارخانيدس بامام قاضى سيسوال ہوا کیاعورتوں کا قبرستان کو جانا جائز ہے فر مایا ایسی بات میں جائز نا جائز نہیں یو چھتے ہیہ یوچھو كه جائے گی تو اس پر کتنی لعنت ہو گی خبر دار جب وہ جانے كا ارادہ كرتی ہے اللہ اور فرشتے اں پرلعنت کرتے ہیں اور جب گھر ہے چلتی ہے سب طرف سے شیطان اسے تھیر لیتے ہیں اور جب قبر پر آتی ہے میت کی روح اے لعنت کرتی ہے اور جب پلٹتی ہے اللّٰہ کی لعنت ساتھ پھرتی ہے البتہ حاضری و خاکبوسی آستان عرش نشان سرکار اعظم ﷺ عظم المند دبات بلکہ قریب واجبات ہے اس سے نہ روکیس کے اور تعدیل اوب سکھائیں گے۔ ملك متقط بهرردالخاريس بعهمل تستحب زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم النساء اصحيح نعم بلاكراهة بشر وطها كبا صرح به بعض العلباء اما على الاصح من مذهبناً وهو قول الكرخي وغيرة من ان الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعا فلا اشكال واما على غيره فكذلك نقول بالاستحباب لاطلاق الاصحاب والله تعالى اعلم بالصواب (۵۲) بچہ پیدا ہوتے ہی نہلا دھلا کر مزارات اولیائے کرام پر حاضر کیا جائے اس میں برکت ہے زمانہ اقدس میں مولود کو خدمت انور میں حاضر لاتے اور اب مدینہ طیبہ میں روضه انور پر کیجاتے ہیں ابونعیم نے دلائل العبوت میں عبداللہ بن عباس الطبیخی سے روایت كى حضرت آمندوالده ماجده حضورسيد عالم عظيكافر ماتى بين جب حضور بيدا ہوئے ايك ابر آ یا جس میں ہے گھوڑوں اور پرندوں کے پروں کی آ واز آئی تھی وہ میرے پاس سے حضور اقدس على كالله اوريس نے ايك منادى كو يكارتے ساطوفو ابد حدد على موالد النبين محمد صلى الله عليه وسلم كو تمام انبياء كمقامات ولاوت ميس كے جاؤبال اتارنے ہے اگر مقصودوہ ہے جس عقیقہ کے دن حکم ہے تو بیا بک ناقص چیز کا از الہ ع ترجمه يح يد ب كدروفه الورسيد عالم على كا عاضرى مورتول كوبعي مستخب بمربشر أطى آ واب واعتدال جس طرح بعض على نے تصریح كى مارے ند ب اصح بركيا امام كرخى وغيره كا تول ہے كدزيارت تعدركى اجازت ميں مردوعورت سب داخل ہیں اس پرتو کوئی اشکال خود ہی تہیں اور دوسر فے ول پر بھی روضہ انور کی حاضری عورتوں کو بھی ہم مستحب ہی کہتے ہیں کہ امحاب نے معمطلق دیا ہے۔

ہے مزارات طیبہ پر لیجا کرکرنا کوئی معنے نہیں رکھنا بلکہ بال گھر پر دور کر کے لیجا کیں پھر بھی اسيحرام كهنادل سينئ شربعت كرهنا ہے اور اگر ومقصود جوبعض جاہل عورتوں میں دستور ہے کہ بیچے کے سر پر بعض اولیائے کرام کے نام کی چوٹی رکھتی ہیں اور اس کی پچھ میعادمقرر کرتی ہیں اس میعاد تک کتنے ہی ہار بیچے کا سرمنڈ ہے وہ چوٹی برقر ارد تھتی ہیں پھر میعاد گزار كرمزارير ليجاكروه بال اتارتي بين توبيضرور مخض باصل وبدعت ہے واللہ تعالی اعلم (۵۷) مزارات اولیائے کرام کے پاس ان کی روح مبارک کی تعظیم کے لئے چراغ جلانا بلاشبهه جائز ومستحن ہے اسکی تفصیل جلیل ہماری کتاب ۱۳۳ طوانع النودنی حکم الرج على القبور اور بهار برساله بريق المناربتموع المزار ميس بامام علامه عارف بالتدسيدى عبدالغى نابلسي قدسنا الثدبسره القدسي حديقه ندبيثرح طريقة مجدبير مين فرمات يُل اذا كأن موضع القبور مسجد او على طريق او كأن هناك احد جالس امكان قبرولي من الاولياء او عالم من المحققين تعظيماً لروحه المشرقة على تراب جسدة كأ شراق الشبس على الارض اعلاماللناس انه ولى ليتبر كوابه و يدعوا الله تعالى عنه فيستجاب لهم فهوامر جائز لا منع منه والاعمال بالنيات ليني اگرموضع قبر مين مسجد ب (كرروشني سے نمازي كوآرام ہوگااور مسجد میں بھی روشی ہوگی) یا قبرسر راہ ہے (کہروشی سے را بگیروں کوبھی تفع بہنچے گا اور اموات کوبھی کہ مسلمان قبرمسلم و مکھ سلام کریں گے فاتحہ پڑھیں گے دعا کریں گے تواب پہنچائیں گے گزر نیوالوں کی قوت زائد ہے تو اموات برکت لیں گے میت کی قوت زیادہ ہے تو گزرنے والے قیض حاصل کریں گے ) یا وہاں کوئی تخص بیٹھا ہے (زیارت یا ایصال ثواب یا افادہ یا استفادہ کے لئے آیا ہے روشی سے اسے آرام ملے گا قرآن عظیم دیکھ کر ير هنا جا ہے تو پر ہے سکے گا) (بيرمزار کسی ولی الله يامحقق عالم دين کا ہے وہاں ان کی روح مبارک کی تعظیم کیلئے روشی کریں جواسیے بدن کی مٹی پر ایسی بھی ڈال رہی ہے جیسے آفاب ز مین پرتا کهاس روشنی سے لوگ جانیں کہ بیولی کا مزاریاک ہے تو اس ہے تبرک کریں اور وہاں الله عزوجل سے دعا مانگیں کہ ان کی دعا مقبول ہوتو بیہ جائز امر ہے اس سے اصلا ممانعت نبيس اوراعمال كامدارنيتوں يرب والله تعالى اعلم

فتاذی افریقه کی افریقه کی افریقه کی افزان افریقه کی افزان اف

(۵۸)عودلوبان وغیرہ کوئی چیزنفس قبر پررکھ کرجلانے سے احتراز جاہیے اگر چہ کی برتن ميں لے لما فيه من التفاؤل القبيح بطلوع الدخان من على القبر والعياذ بالله مجيم مسلم شريف مين حضرت عمروبن العاص خيفينه سيمروى ي انه قال لابنه و هو في سياق الموت اذا انامت فلا تصحبني نائة ولا نارالحديث شرح المشكوة الامام ابن حجر المكى ميں ہے سے لانھا من التفاؤل القبيح مرقاۃ شرح مشكوہ ميں ہے سم انها سبب اللتفاؤل القبيح اورقريب قبرسلكانا اكرندسي تالى ياذاكر يازائر حاضرخواه عنقریب آنے والے کے واسطے ہو۔ بلکہ یوں کہ صرف قبر کے لیے جلا کر چلا آئے تو ظاہر منع ہے کہ اسراف واضاعت مال ہے میت صالح اس غرقے کے سبب جواس کی قبر میں جنت ہے کھولا جاتا ہے اور بہتی تسیمین بہتی بھولوں کی خوشبوئیں لاتی ہیں دنیا کے لوہان سے فنی ہے اور معاذ اللہ جو دوسری حالت میں ہوا ہے اس سے انتفاع نہیں تو جب تک سند مقبول مے نفع معقول نہ ثابت ہو مبیل احتراز ہے ہولا یقاس علی وضع الورد والرياحين المصرح باستحبابه في غير ماكتاب كما اوردنا عليه نصوصا كثيرة في كتا بنا حياة الموات في بيان سماع الاموات فان العلة فيه كما نصوا عليه إنها ما دامت رطبة تسبح الله تعالى فتؤنس البيت لاطيبها اور اورا گرموجودین یا آیے والےزائرین کیلئے خصوصاً وفت فاتحہ خوانی یا تلاوت قر آن عظیم و ذكرالبي سلگائين تو بهتر و مستحن ب لدقد عهد تعظيم التلاوة والذكر و طييب مجالس السلبين به قديها وحديثا جواسي فتق وبدعت كيم محض جابلانه جرأت كرتايا اصول مردوده ومابيت برمرتا ہے بہرحال بيشرع مطهر برافتر اہےاس كاجواب انہيں اترجمداس لئے كد تبرك اوپر سے دحوال الحفے ميں برفالي ہے الله كى پناولاتر جمدانبول نے اپنى نزاع كے وقت اپنے ماجزادہ سے فرمایا جب میں مروں تو میرے ساتھ نہ کوئی رونے پیٹنے والی جائے ندآ مگ سے ترجمداس لئے کرسدفانی ہے سے اس کئے کہ یہ بدفالی کا۔ ھے ترجمہ اور اس پر تیاس نہ ہوگا کہ قبروں پر گلاب اور پھول رکھنا متحدد کتابوں کی تفریح سے متحب بجياكداس بربهت نصوص بم في افي كتاب حياة الموات في بيان ساع الاموات من ذكر ك اسلة كدو بال ملانے علت سے بیان کی ہے کہ پھول جب تک ترریح میں اللہ تعالی کی تبیع کرتے میں تو اس سے میت کا دل بہلتا ہے خوشبواس کی وجد بنامی بی ترجمه بیک قدیم سے آج تک اس سے تلاوت وذکر کی تعظیم اور مجلس مسلمانان کا اس سے خوشبوکر نا

(ختاذی افریقه)

روآ يتول كايرً صناحيل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صدقين قل الله اذن لكم امر على الله تفترون والله تعالى اعلم (٥٩) تربت اولياً عكرام يرغلاف والنا جائز ہے ہاں عوام کی قبروں پر نہ جا ہے امام علامہ عارف نابلسی قدس سرہ القدس کی کہاب مستطاب كشف النورعن اصحاب القبور بهرعلامه شامى صاحب ردالمختارعكي الدرالمختاركي عقودالدربيريس بهفى فتأوى الحجة تكرة السور على القبوره ولكن نحن الان نقول انكان القصد بذلك التعظيم في اعين العامة حتى لا يحتقرو اصاحب هذا القبر و بجلب الخشوع والادب لقلوب الغافلين الزائرين لان قلوبهم نافرة عند الحضور في التأدب بين يدى اولياء الله تعالي المد فونين في تلك القبور لما ذكرنا من حضور روحانيتهم المباركة عند قبور هم فهو امر جائز لا ينبغي النهي عنه لان الاعمال بالنيات ولكل امرئي مانوی لینی فناوے جہ میں قبروں پرغلاف کو مکروہ لکھالیکن ہم اب کہتے ہیں اگراس سے نگاه عوام میں تعظیم اولیا بیدا کرنامقصود ہو کہ صاحب مزار کی تحقیر نہ کریں اور اس لئے کہ اہل غفلت جب زیارت کوآئیں تو ان کے دل جھکیں اور ادب کریں کہویہے وہ زیارت میں اولیائے کرام کا ادب نہیں کرتے حالانکہان کی روح مبارک ان کے مزارات کے پاس حاضر ہے تو اس غرض سے مزارات پاک پرغلاف ڈالنا جائز ہے اس سے ممانعت نہ جا ہے کہ اعمال کا مدار نبیت پر ہے اور ہر حفص کے لئے وہ ہے جواس نے نبیت کی انتہے اقول ریفیس مضمون آبيكر يمه على منتفاد ب قال الله تعالى يايها النبي قل لا زواجك و بنتك ونساء المومنين يدنين عليهن من جلا بيهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا یؤذین و کان الله غفور رحیها۔ اے نی اپنی بیبیوں اور بیٹیوں اورمسلمانوں کی عورتوں سے فرماؤ اپنی جاوریں چبرے پر لٹکائے رہیں بیاس کے قریب ہے کہ پہچائی جائیں تو نہ ستائی جائیں اور اللہ بخشنے والا مہر ہان ہے بے ہاک لوگ راستوں میں کنیزوں کو چھیڑا کرتے وہ مونھ کھو لے نگلتیں پہچان کے لئے بیبیوں کومونہہ چھیائے کا تھم ہوا کہ معلوم یا ترجمہ تم کہولاؤا پی دلیل اگر ہے ہو۔تم کہوکیا اللہ نے تہمیں اون دیایا اللہ پر بہتان دھرتے ہو۔ ۱۲ نجاذی افریته

ہوکہ رپیکنے نہیں تو کوئی ان سے نہ بولے۔ہم ویکھتے ہیں کہ قبروں کے ساتھ عوام کیا کرتے ہیں ان پریاؤں رکھ کرچلیں ان پر ہیٹھیں واہیات با تنیں کریں ایک قبر پر دوشخصوں کو ہیٹھے جوا تھیلتے دیکھا ہے اولیائے کرام کے مزارات بھی اگر عام قبروں کی طرح رہیں میمی نا حفاظیان ان کے ساتھ ہوں لہذا بہجان کے لئے خلاف درکار ہوئے ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين بياس يح ريب ہے كہ پہچانی جائيں تو ايذانه دى جائيں۔واللہ تعالی اعلم\_(۲۰) غیرخدا کے لئے نذر فقهی کی ممانعت ہے اولیائے کرام کے لئے ان کی حیات ظاہری خواہ باطنی میں جونذریں کہی جاتی ہیں بینذر فقہی نہیں عام محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو ہدیہ پیش کریں اسے نذر کہتے ہیں بادشاہ نے دربار کیا اسے نذریں گزریں۔شاہ رقيع الدين صاحب برادرمولنا شاه عبدالعزيز صاحب محدث دہلوی رسالہ نذور میں لکھتے ہیں نذر بکہ اینجامستعمل میشود نہ برمعنی شرعی ست چہ عرف آنست کہ آنچہ پیش بزرگان ہے برندنذرونيازميكوبندامام اجل سيدى عبدالغني نابلسي قدس سره القدسي حديقه ندبيه ميس فرمات بي ومن هذا القبيل زيارة القبور والتبرك بضرائح الاولياء والصالحين والنذرلهم بتعليق ذلك على حصول شفاء اوقدوم غائب فانه مجازعن الصدقة على الحادمين بقبورهم كما قال الفقهاء فيس دفع الزكاة لفقير و سہا ھا مرضاصح لان العبرۃ بالبعنے لا باللفظ یعیٰ اس قبیل سے ہے زیارت قبوراور مزارات اولیاوصلحاے برکت لینااور بیار کی شفایا مسافر کے آنے پر اولیائے گزشتہ کے لئے منت ماننا کہ وہ ان کے خاد مانِ قبور برتصدق سے مجاز ہے جیسے فقہانے فرمایا ہے كه فقير كوزكوة دےاور قرض كا نام لے توضيح ہوجائے گی كہ اعتبار معنے كا ہے نہ لفظ كا ظاہر ہے کہ بینذ رفقهی ہوتی تو احیاء کے لئے بھی نہ ہوسکتی حالانکہ دونوں حالتوں میں بیعرف و عمل قديم في اكابردين مين معمول ومقبول بامام اجل سيدى ابوالحن تورالملة والدين علی بن بوسف بن جرر کیمی شطنو فی قدس سرہ العزیز جن کوا مام من رجال مشمس الدین ذہبی نے طبقات القراءاورامام جليل جلال الدين سيوطي نيضت المحاضره مين الامام الاوحد كهاليعني بنظير امام ابني كتاب ستطاب بهجة الاسرار شريف مين محدثانه اسانيه صحيحه معبتره سے

روايت قرمات بي (١) اخبرنا ابو العفاف موسى بن عثمان البقاء بالقاهرة سنه٦٦٣ قال اخبرنا ابي بنعشق سنه ٦١٤ قال اخبرنا الشيخان ابو عبر و عثمان الصريفيني وابو محمد عبد الحق الحريبي بغداد سنهههه قالاكنا بين يدى الشيخ محى الدين عبد القادر رضى الله تعالى عنه بمدرسته يومر الاحد ثالث صفر سههه بم عايوالعفاف موى بن عثان بن موی بقاعی نے ۲۹۳ میں شہرقا ہرہ میں حدیث بیان کی کہ میں میرے والد ماجد عارف باللہ ابوالمعانى عثان نيه ١١٧ مين شهر دمشق مين خير دي كهمين دوولي كامل حضرت ابوعمر وعثان صریفینی وحضرت ابو محمر عبدالحق حریمی نے ۵۹۹ میں بغداد مقدس میں خبر دی کہ ہم ۲ صفر روز یک شنبه۵۵۵ میں حضور سیدناغوث اعظم رضی اعظم منظیم الم کیا ہے دربار میں حاضر منصح حضور نے وضوکر کے کھڑا ویں پہنیں اور دور کعتیں پڑھیں بعد سلام ایک عظیم نعرہ فرمایا اور ایک کھڑاؤں ہوا میں چینگی بھر دوسرانعرہ فر مایا اور دوسری کھڑاؤں بھینگی وہ دونوں ہماری نگاہوں ہے ءَ بُ ہو گئیں پھرتشریف رکھی ہیبت کے سبب کسی کو بوچھنے کی جرات نہ ہوئی ۲۳ دن کے بعد عجم لاتھ ے ایک قافلہ حاضر ہارگاہ ہوا اور کہا ان معنا سینے نذرا ہمارے یاس حضور کی ایک نذر ہے فاستأذناه فقال خذوه منهم بمم نے حضور سے اس نذر کے لینے میں اون طلب کیا حضور نے فرمایا کے لو انہوں نے ایک من رہیم اور خزکے تھان اور سونا اور حضور کی وہ کھڑاویں جواس روز ہوا میں بھینگی تھیں پیش کیں ہم نے ان سے کہا یہ کھڑاویں تمہارے یاس کہاں سے آئیں کہا ساصفرروز یکشنبہم سفر میں منصے کہ چھراہزن جن کے دوسر دار منص ہم پر آپڑے ہمارے مال لوٹے اور پھھ آ دمی قتل سکتے اور ایک نالے میں تقلیم کوائرے ناكے كنارے بم شے فقلنا لوذكرنا الشيخ عبد القادر في هذا الوقت وننر ناله شیئًا من اموالنا ان سلمنا مم نے کہا بہتر ہوکہ اس وقت ہم حضور غوث اعظم کو یا دکریں اور نجات پانے پرحضور کے لیے پچھ مال نذر مانیں ہم نے حضور کویا دکیا ہی تھا کہ دو عظیم نعرے سے جن سے جنگل کونے اٹھااور ہم نے راہزنوں کودیکھا کہان پرخوف چھا گیا ہم شمجھان پر کوئی اور ڈاکوآ پڑے بیآ کرہم سے بولے آؤاپنا مال لےلواور دیکھوہم پر کیا

مصیبت پڑی ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے ہم نے دیکھاوہ مرے بڑے ہیں اور ہرایک کے پاس ایک کھڑاؤں پانی ہے بھیکی رکھی ہے ڈاکوؤں نے ہمارے سب مال جمیں پھیردیئے اور کہااس واقعہ کی کوئی عظیم الشان خبر ہے(۲) نیز فرماتے ہیں قدس سرہ *مدينا الوالفوّح ن*صر الله بن يوسف الازجى قال اخبرنا الشيخ ابو العباس احمد بن اسمعيل قال اخبرنا الشيخ ابو محمد عبد الله بن حسين بن ابي الفضل قال كأن شيخنا الشيخ محى الدين عبد القادر رضى الله تعالى عنه يقبل النذور ويأكل منها تهم مصحديث بيان كى ابوالفتوح نصر الله بن بوسف ازجی نے کہا ہمیں بیٹے ابوالعباس احمر بن اسمعیل نے خبر دی کہ ہم کویٹے ابو محمد عبدالله بن حسین بن ابی الفضل نے خبر دی کہ ہمارے شیخ حضورغوث اعظم حظیظیّنه نذریں قبول فرماتے ہیں اوران میں سے بذات اقدی بھی تناول فر ماتے اگر بینذرفقہی ہوتی تو حضور کا جو کہ اجلہ سادات عظام سے ہیں اس سے تناول فرمانا کیونکرممکن تھا (۳) نیز فرماتے ہیں حدثنا الشريف ابو عبد الله محمد بن الخضر الحسيني قال اخبرنا ابي قال كنت مع سیدے الشیخ محی الدین عبد القادر رضی الله تعالیٰ عنه ور أی فقیر ا مكسور القلب فقال له ماشأنك قال مررت اليوم بالشط وسألت ملاحاً ان يحملني الى الجأنب الاخر فأبي وانكسر قلبي لِفَقُرى فلم يتم كلام الفقير حتى دخل رجل منه صرة فيها ثلاثون دينار نذرًا اللشيخ فقال الشيخ لنلك الفقير خذهنه الصرة واذهب بها الى الملاح وقل له لا ترد فقير ابدا و خلع الشيخ قَبِيْصَهُ واعطأه للفقير فاشترى منه بعشرين دينار تهم نے شریف ابوعبداللہ محمد بن الخضر الحسین نے حدیث بیان کی کہا ہم سے والد ماجد نے فرمايا مين حضور سيدناغوث اعظم رظيطينه كساته تقاحضور نے ايك فقير شكسته دل و يكها فرمايا تیراکیا حال ہے عرض کی کل میں کنارہ وجلہ پر گیا ملاح سے کہا جھے اس یار لے جا اُس نے نه مانامختاجی کے سبب میرا دل ٹوٹ گیا فقیر کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک صاحب ا یک تھیلی میں تمیں اشرفیاں حضور کی نذر کی لائے حضور نے فقیر سے فرمایا ہیلواور جا کرملاح

کودواوراس نے کہنا بھی کسی فقیر کونہ پھیرے اور حضور نے اینا قبیص مبارک اتار کراس فقیر کو عطا فرمایا کہوہ اس ہے ہیں اشرفیوں کوخریدا گیا۔ (۴۷) نیز فرماتے ہیں الشیخ بقابن بطوكان الشيخ محى الدين عبد القاد رضى الله تعالى عنه يثنر عليه كثيرا وتجله المشأيخ والعلماء وقصد بالزيارات والنذور من كل مصر حضور سیدناغوث اعظم رضی الم مصرت شیخ بقابن بطور رضی المیت تعریف فرمایا کرتے اور اولیاءوعلماسب ان کی تعظیم کرتے ہرشہرے لوگ ان کی زیارت کوآتے اوران کی نذرالا تے (۵) نيز قرماتي بي الشيخ منصور البطائحي رضي الله تعالى عنه من اكابر مشايخ العراق اجمع المشايخ والعلماء على تجيله وقصد بالزيارات والنذور من كل جهة حضرت منصور بطائحي رضيطينه اكابراوليا مغراق سے بين اوليا و علانے ان کی تعظم پر اجماع کیا اور ہرطرف ہے مسلمان ان کی زیارت کوآئے اور ان کی نذرلائے (٢) نیز فرماتے ہیں لم یکن لاحد من مشایخ العراق فی عصر الشيخ على بن الهيتي فتوح اكثر من فتوحه كأن بنذرله من كل بلد حضرت علی بن بیتی رضی الله کے زمانے میں اولیائے عراق ہے کسیمی فتوح ان کے مثل نہ تھی ہرشہرے ان کی نذر آئی (۷) نیز فرماتے ہیں الشیخ ابو شعد الفیلوی احدعیان البشايخ بالعراق حضر مجلسه البشايخ والعلباء وقصد بالزيارات والنذور حضرت ابوسعد قیلوی رضی المار اولیائے عراق سے ہیں مسلمان ان کی زیارت کو آتے اوران کی نذر کی جاتی (۸) نیز فرماتے ہیں اخبرنا ابوالحس علی بن الحسن السامرى قال اخبرنا ابى قال اخبرنا ابى قال سبعت والدى رحبة الله تعالى يقول كانت لفقة شيحنا الشيخ جاگير رضى الله تعالى عنه من الغيب وكان نافذ التصريف خارق الفعل متواتر الكشف ينذر له كثير اوكُنْتَ عنده يوما فبرت مع راعيها فأشار الى احدهن و قال هذه حامل بعجل احبرا غرصفة كذا وكذا و يولد وقت كذا يوم كذا وهو ننزلى و تذبحه الفقراء يوم كذا و يا كله فلان و فلان ثعر اشار الى اخرى وقال

نتازی انریت

هذه حامل بانثی و من وصفها کذا وکذا تولد وقت کذا وهی نذرلی يذبحها فلان رجل من الفقراء يوم كذا و يأكلها فلان و فلان ولكب احدرفيها نصيب قأل فوالله لقدجرت الحال على ماوصف الشيخ تهمين خبر دی ابوالحن علی بن حسن سامری نے کہ ہمیں ہمارے والد نے خبر دی کہا میں نے اپنے والد سے سنا فرماتے متھے ہمارے شیخ حضرت جا گیر رضی ﷺ کا خرج غیب سے چلتا تھا اور ان کا تصرف نافذ تفاان کے کام کرامات تصعلی الاتصال انہیں کشف ہوتا تھامسلمان کثریت سے ان کی نذر کرتے ایک دن میں ان کے پاس حاضرتھا کچھگا کیں اینے گوالے کے ساتھ گزریں حضرت نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس گائے کے پیٹ میں سرخ بچھڑا ہے جس کے ماتھے پر سپیدی ہے اور اس کا سب حلیہ بیان فر مایا فلاں دن فلال وفت پیدا ہوگا اور وہ ہماری نذر ہوگا فقراا ہے فلاں دن ذبح کریں گے اور فلاں فلاں اسے کھائیں گے۔ پھردوسری گائے کی طرف اشارہ کیااور فرمایا اس کے پیٹ میں بچھیا ہے اوراس کا حلیه بیان فرمایا فلال وفت پیدا ہوگی اور وہ میری نذر ہوگی۔فلال فقیراے فلال دن ذنح کرے گا اور فلاں اسے کھا کیں گے اور ایک سرخ کتے کا بھی اس کے گوشت میں حصہ ہے ہمارے والدنے فرمایا خدا کی تتم جیساتینے نے ارشاد کیا تھاسب اس طرح واقع موا (٩) نيز قرمات بي اخبرنا الفقيه المصالح ابو محمد الحسن بن موسلى الخالدى قال سمعت الشيخ الاعامر شهاب الدين السهروردى رضى الله تعالى عنه بقول مالا حظ عبى شيز الشيخ ضياء الدين عبد القاهر رضي الله عنه مريد ابعين الرعاية الانتج و برع و كنت عنده مرة فاتاه سوادى بعجل وقال له يا سيدے هذا نذر ناه لك وانصرف الرجل فجاء العجل حتى وقف بين يدى الشيخ فَقَالَ الشيخ لنا ان هذا العجل يقول لى انى لست العجل الذي نذر لك بل نذرت للشيخ على بن الهيتي و انما نذرلك اخي فلم يلبث أن جاء السوادي و بيده عجل يشبه الاول فقال السوادي يا سيدك انى نذرت لك هذا العجل و نذرت للشيخ على بن الهيتي العجل

الذى اتيتك به اولا وكأن اشتبها على واخذ الاول وانصرف بمين خروى فقيه صالح ابو محد حسن بن موسط خالدی نے کہ میں نے شیخ امام شہاب الدین سبرور دی تضیفائه کو فرماتے سنا کہ ہمارے نینخ حضرت عبدالقاہر نجیب الدین سپروردی جب مسی مرید پر نظر عنابيت فرماتے وہ بھولتا بھلتااور بلندر تنبہ کو پہنچااورا بیب دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا ایک دہقانی ایک بچھڑالا یا اورعرض کی بیہ ہماری طرف سے حضرت کی نذر ہے اور جلا گیا بجهراة كرحضرت كيسامني كموا مواحضرت نے فرمایا بیچیز المجھے کہتا ہے میں آپ كی نذرنہیں ہوں میں حضرت شیخ علی بن ہیتی کی نذر ہوں آ پ کی نذر میرا بھائی ہے پچھ دہرینہ ہوئی تھی کہ وہ دہقانی ایک اور بچھڑا لایا جوصورت میں اس کے مشابہ تھا اور عرض کی اے میرے سردار میں نے حضور کی نذر رہیجھڑا مانا تھااوروہ بچھڑا جو پہلے میں جاضر لایاوہ میں نے حضرت شیخ علی بن ہیتی کی نذر مانا ہے مجھے دھوکا ہو گیا تھا ریہ کہریہلے بچھڑے کو لےلیا اور والس كيا (١٠) نيز فرمات بي اخبرنا ابو زيد عبدالرحين بن سألم بن احمد القرشي قال سبعت الشيخ العارف ابا لفتح بن ابي الغنائم بالاسكند رية ہمیں ابوزیدعبدالرحمٰن بنس الم بن احمد قریثی نے خبر دی کہ میں نے حصرت عارف باللہ ابو الفتح بن ابی الغنائم سے اسکندر ریمیں سنا کہ اہل بصائے سے ایک حفق ایک و بلا بیل تھینجتا ہوا ہارے بیخ حضرت سیداحمد رفاعی کے حضور لایا اور عرض کی اے میرے آتامیر ااور میرے بال بچوں کا قوت اس بیل کے ذریعہ ہے ہے اب بیضعیف ہوگیا اس کے لیے قوت و برکت کی دعا فرمائیے حضرت نے فرمایا میننے عثان بن مرزوق (بطائحی .... کے پائ جااور انہیں میراسلام کہداوران سے میرے لئے دعاجا ہ۔وہ بیل کو لے کریہاں حاضر ہوا۔ ویکھا که حضرت سیدی عثان تشریف فر ما بین اور ان کے گردشیر حلقه با ندھے بین بیہ پاس حاضر ہوتے ڈرا۔ فرمایا آ گے آ۔ قریب گیا۔ قبل اس کے کہ بید حضرت رفاعی کا پیام پہنچا ہے سیدی عتمن نے خود فرمایا کہ میرے بھائی نینخ احمد برسلام۔اللّٰدمیرااوران کا خاتمہ ہالخیر فرمائے۔ پھرایک شیرکواشارہ فرمایا کہ اٹھ اس بیل کو بھاڑ۔شیراٹھااور بیل کو مارکراس میں سے کھایا۔ حضرت نے فرمایا: اٹھ آوہ اٹھ آیا۔ پھر دوسرے شیر سے فرمایا اٹھ اس میں سے کھاوہ اٹھا

نتاذی انریت کے ا

اور کھایا پھراسے بلالیا تیسراشیر بھیجایو ہیں ایک شیر جھنجے رہے یہاں تک کہانہوں نے سارا بیل کھالیا۔اتنے میں کیا سکھتے ہیں کہ بطیحہ کی طرف سے ایک بہت فربہ بیل آیا اور حضرت کے سامنے کھڑا ہواحضرت نے اس حفق سے فرمایا اپنے بیل کے بدلے بیبل کیلواس نے ا ہے پکڑتو لیا مگر دل میں کہتا تھا میرا بیل تو مارا گیا اور مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی اس بیل کو میرے پاس پیچانگر مجھے ستائے ناگاہ ایک شخص دوڑ تا ہوا آیا اور حضرت کے دست مبارک کو ، پوسہ دے کرعرض کی یا سیدے نذرت لك ثور اواتیت به الى البطیحة فاستلب منی ولا ادری این ذهب اے میرے مولی میں نے ایک بیل حضور کی نذر کا رکھا تھا اسے بطیحہ تک لایاوہاں سے میرے ہاتھ سے حیث گیامعلوم نہیں کہاں گیا فرمایا قد وصل الینا هاهو تراه وه ہمیں پہنچ گیا بیر میھو بیتمہارے سامنے ہے وہ محض قدموں برگر برا اور حضرت کے پائے مبارک چوم کر کہاا ہے میرے مولی خدا کی قتم اللہ نے حضرت کو ہر چیز کی معرفت بخشی اور ہر چیزیہاں تک کہ جانوروں کوحضرت کی پہیان کرا دی حضرت نے فرمايا ياهذا ان الحبيب لا يخفر عن حبيبه شيأ ومن عرف الله عزجل عدفه كل شيء الصحف بيتك محبوب اليغ محبوبول سيكوئي جيز يوشيده بيس ركهتا جسالله كى معرفت مكتى ہے اللہ اسے ہر چیز كاعلم عطاكر تا ہے۔ پھر بيل والے سے فر مايا تو اپنے دل میں میراشا کی تھا اور کہدر ہاتھا کہ میرا بیل تو مارا گیا اور خدا جانے بیبیل کہاں کا ہے مبادا کوئی اسے میرے پاس پہنچا کر مجھے ایذادے بین کر بیل والا رونے لگا فر مایا کیا تونے نہ جانا کہ میں تیرے دل کی جانتا ہوں یا اللہ اس بیل کو تھھ پر مبارک کرے وہ بیل کو لے کر چند قدم جلااب اسے میخطرہ گزرا کہ مبادا مجھے یامیرے بیل کوکوئی شیر آڑے آئے فرمایا شیر کا خوف ہے عرض کی ہاں۔حضرت نے جوشیرسامنے حاضر تنے ان میں سے ایک کو تھم دیا کہ اسے اور اس کے بیل کو بحفاظت پہنچا دے شیراٹھا اور ساتھ ہولیا اس کے پاس ہے شیر وغیرہ کودور کرتا بھی اس کے دہنے بھی بائیں بھی پیچھے چلتا یہاں تک کہوہ امن کی جگہ پہنچ کیااورا پنا قصه حضرت احمد رفاعی ہے عرض کیا حضرت روئے اور فر مایا ابن مرز وق کے بعد ان جبیها پیدا ہونا دشوار ہےاور اللہ تغالی نے اس بیل میں برکت رکھی کہ وہ صحف بڑا مالدار ہو

نتاذی از بعه

کیا (۱۱) امام عارف بالله سیدی عبد الوباب شعرانی قدس سره الربانی کتاب مستطاب طبقات كبرئ احوال حضرت سيدى ابوالمواهب محمد شاذلي ميس فرمات عبي وكأن دضى الله تعالى عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا كأن لك حاجة واردت قضاء هافانذرانفسية الطاهرة ولو فلسافان حأجتك تقضر لینی حضرت ممدوح فرمایا کرتے میں نے حضور اقدس عظیکا کودیکھا حضور نے فرمایا جب تتهبين كوئى حاجت ہواوراس كا بورا ہونا جا ہوتو سيدہ طاہرہ حضرت نفيسه كيلئے بچھنذر مان ليا کرواگر چدایک ہی بیبہتمہاری حاجت پوری ہوگی میہ بیں اولیا کی نذریں اور یہی سے ظاہر موكيا كهنذراوليا كومًا أهِلَ به لِغَيْر الله مِن واخل كرناباطل بايساموتا توبيا تمهوين كيونكرات قبول فرمات اور كهات كطلات بلكه مما أهِلٌ به لِعَيْر الله وه جانور ب جو ذیج کے وقت تکبیر میں غیرخدا کا نام لے کر ذیج کیا گیا۔اب امام الطا کفہ اسمعیل وہلوی صاحب کے بابوں کے بھی اقوال کیجئے (ا) جناب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی مولوی المعيل كے دا دااور دا دااستا داور بردا دا پيرانفاس العارفين ميں اينے والد ماجد كے حال ميں لكصته بين حضرت ابيثان درقصبه ذاسنه بزيارت مخدوم آله ويارفنة بودند شب منگام بود درال تحل فرمو دند مخدوم ضیافت مامیکنند و میگویند چیز یے خورده روید تو قف کروند تا آئیکه اثر مردم منقطع شدوملال بریاران غالب آمد آنگاه زنے بیام طبق برنج وشیری برسروگفت نذر کرده بودم كه اكرزوج من بيايد بهان ساعت اين طعام پخته به نشنيندگان درگاه مخدوم آله ويارسانم در نیوفت آید ایفائے نذر کردم (۲)ای میں ہے حضرت ایشاں میفر مودند کہ فرہاد بیک رامشكے پیش افنادنذر كرد كه بارخدايا اگراي مشكل بسرة يدالينقد مبلغ بحضرت ايثال مدييه وہم آں مشکل مند قع شدآ ں نذراز خاطر اوبرفت بعد چندے اسپ او بیار شدونز دیک ہلاک رسید برسبب ایں امرمشرف شدم بدست کی از خاد ماں گفته فرستادم کہ ایں بیاری اسپ عدم دفائے نذرست اگر اسپ خود رامیخوابی نذرے را که در فلال محل التزام نموده بفرست وی نادم شدوآ ب نذ رفرستاد جهان ساعت اسپ اوشفایافت (۳) حضرت مولناً شاه عبدالعزيز صاحب محدث دہلوی تخفہ اثناعشر بیہ میں فرماتے ہیں حضرت امیرو ذریءً طاہرہ

اوراتمام امت برمثال بيران ومرشدان مے پرستند وامور تكویدیه رابایشان وابسته میدانندو فانحه و درود وصدقات و نذربنام ايثال رائج ومعمول گرديد چنانچه باجميع اولياء الله جميل معاملهاست فاتحهو درودو نذروعرس ومجلس (فوائدعظیمه جلیله)مسلمان دیکھیں دونوں شاہ صاحبوں کی ان نتیوں عبارتوں سے کتنے جلیل وجمیل وہابیت کش فائدے حاصل ہوئے والله الحمد (۱) اولیا کا اینے حاضرین مزارات پرمطلع ہونا (۲) ان سے کلام فرمانا کہ جب حضرت مخدوم اكه ديا قدس سره كے مزار شريف پر شاه ولی الله صاحب والد شاه عبد الرحيم صاحب حاضر ہوئے حضرت نے مزار شریف سے ان کی دعوت کی اور فر مایا کچھ کھا کر جانا (۳) اولیائے کرام کا بعد و فات بھی غیبوں پر اطلاع پانا کہ حضرت مخدوم قدس سرہ کومعلوم ہوا کیا ایک عورت نے اپنے شوہر کے آنے پر ہماری نذر مانی ہے اور بیر کہ آج اس کا شوہر آئے گا (٣) اور بیر کہ عورت اسی وفت ہماری نذر کے حیاول اور شیرینی حاضر کرے گی (۴)اولیا کی نذر (۵)مصیبت کے وفت اس کے دفع کواولیاء کی نذر مانی (۲)ان کی نذر مانکر پوری نہ کرنے ہے بلا آنا اگر چہوہ پورانہ کرنا بھول جانے سے ہو ( 2 ) اس نذر کے بورا کرتے ہی فور آبلا کا دفع ہونا کہ فرہاد بیک نے کسی مشکل کے وفت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد کی نذر مانی پھر یا دنہ رہی گھوڑ امرنے کے قریب پہنچ گیا شاہ صاحب کومعلوم ہوا کہ اس پر سیمصیبت جماری نذر بوری نه کرنے سے ہے اس سے فرما بھیجا کہ گھوڑ ابیانا جا ہے ہوتو ہماری منت بوری کرواس نے وہ نذر بوری کی گھوڑا فوراً اچھا ہو گیا (۸) فاتحہ مروجہ (٩) عرس اولیا (۱۰) ان سب سے بڑھ کریہ یا نچ بھاری غضب کہ پیریری (۱۱) مولی علی وائمُه اطہار کی بندگی (۱۲)اس پرستاری و بندگی پرتمام امت مرحومه کا اجماع (۱۳) فتح فتكست تندرتي مرض دولتمندي تنگدتي اولا د ہونا نه ہونا مراد ملنا نه ملنا اور ان يےمثل احكام تکویدید کا مولی علی وائمہ اطہار و اولیائے کرام سے وابستہ ہونا (۱۴) اس وابستہ جانے پر امت مرحومه کا اجماع ہونا۔ وہ سات بڑے شاہ صاحب کے کلام میں تھے یہ بھاری پھڑ جھوٹے شاہ صاحب کے کلام میں ہیں اب اسمعیل دہلوی کی تقویت الایمان وایذاءالحق اور گنگوہی صاحب کی قاطعہ براہیں وغیر ہاخرافات وہابیہ سے ان سما کوملا کر دیکھیے دونوں شاہ صاحب معاذ اللہ کتنے بڑے کئے کے مشرک مشرک گرکھہرتے ہیں۔ گران کا مشرک ہونا آ سان نہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھاری (۱۵) فائدہ حاصل ہوگا کہ اسمعیل دہلوی و گئلوہی و تھانوی اور سارے کے سارے وہابی سب مشرک کا فربیدین کہ اسمعیل دہلوی ان دومشرکوں کا غلام ان کا شاگردان کا مریدان کا مداح ان کوامام وولی و چنیں و چناں جانے والا اور گنگوہی و تھانوی اور سارے کے سارے وہابی ان دوتقویت الایمانی دھرم پر مشرکوں اور تیسرے قرآنی دھرم پر بدوین گراہ کوابیا ہی جانے والے اور جوالیوں کووییا جانے وہ خود شرک کا فربیدین والجمد للدرب العلمین ہے کی وہابی گنگوہی تھانوی دہلوی امر تسری بنگالی بھو پالی وغیرہ ہم کے پاس اس کا جواب یا آج ہی سے وقفو ھم انھم مسؤلون مالکھ لا تناصرون کی بل ھم الیوم مُستَسَلِمُوں کا ظہور ہجاب مسؤلون مالکھ لا تناصرون کی بل ھم الیوم مُستَسَلِمُوں کی کا خام ہو کی دہا ہم کو سے مسؤلون کی مالکھ لا تناصرون کی بل ھم الیوم مُستَسَلِمُوں کی کہاں سے فاہر ہو گیا کہ العذاب ولعذاب الاخرة اکبر لو کانوا یعلموں کی بہاں سے فاہر ہو گیا کہ داس مجموعہ خطب کے اشعار موافق اہل سنت نہیں اور برکات الامداد کی وہ عبارت متعلق ہوا ستمد اد ہے واللہ تعالی علم۔

الحچی مجکس میں بیٹھنے سے کتنا فضل رہی ہے جل و علا قال اللہ عزوجل واما ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين اوراكر شيطان تحقي بھلا دےتو یا دائے بر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔حضوراک رسالہ ازالنۃ العارصفحہ ۱ یا نچویں حدیث میں ہے نبی ﷺ فرماتے ہیں ایاك وقرین السوء فانك به تعرف برے ہمنشیں سے دور بھاگ کہ تو اس کے ساتھ مشہور ہوگا رواہ ابن عسا کرعن انس بن ما لک۔ **الجواب: زید جاہل محض بلکہ شاید مجنون ہے صحبت کا اثر بھی تقدیر ہی ہے شہد سے نفع ز**ہر سے ضرر ہر عاقل کے نزد میک بدیمی اور ہر مسلمان کے نزد کیک ریجھی تقذیر ہی ہے ہے صحبتِ بدے ممانعت کووہ آ میر بمہ کہ سوال میں ذکر کی کافی اور صحبتِ نیک کی خوبی کووہ ارشادالی بس ہے کہ رب عزوجل ہے اس کے نبی اکرم علیکیا نے روایت کیا کہ فرما تا ہے هم القوم لا يشقر بهم جليسهم الله ورسول كي مجلس ذكروالي وه لوك بي كهان كا بإس بیٹھنے والابھی محروم نہیں رہتا اور دونوں کی جامع وہ حدیث جامع سیحے بخاری ابوموسلے اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظی فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والجليس السوء كبثل صأحب البسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك اماً ان تشتريه اوتجد ريحه و كير الحداد يحرق بيتك اوثوبك اوتجدمنه رائحة خبيثة ليعنى نيك جمنشين كى مثال متك فروش كى مثل ہے كه تواس ے مشک مول کے گایا کم از کم تحصے اس کی خوشبوتو آئے گی اور بدیمنشیں کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے کہوہ تیرا گھر پھونک دیگی یا کیڑے جلائے گی اور پچھ نہ ہوا تو اس سے تخصے بد بوتو ہینچے گی۔احادیث اس باب میں کثر وافر ہیں اور لیاب الاخبار کی وہ روایت سیجے تنہیں۔ بل لوائح الوضع لائۃ علیہ ہاں اگر بیمراد ہو کہاصل تفذیر ہےصحبت کوئی اثر خلاف تقدیر نہیں کر مبلتی تو بات فی نفسہ سے حکراس ہے اثر صحبت کا انکار جہل فہنچ ہے جبیبا کہ شمدوز بركى مثال سے گزرا۔ ولا خبرة للعوام بسلك الامام ابى الحسن الاشعرى في هذا حتى يحمل عليه مع انه ايضاخلاف الصواب كمأنص عليه الائمة الاصحاب رضي الله تعالى عنه الجميع والله تعالى اعلم

مسكله ٢٢: حضورا قدس عظی فرمات بین كه بینک الله نے مجھے اسے نور سے بیدا كیا اور میرے نور سے سارے جہان کو۔ زید نے سوال کیا وہ نورمحمدی ﷺ کتنا بڑا ہو گافقیر نے جواب دیا اس میں کونسا شک ہے ایک تقمع روشن کرواور پھر لاکھوں کروڑوں تقمعی**ں اس** ہے روش کرلواس کا نور کم نہیں ہوتا ایسا ہی نور محمد ﷺ کا نوریا کے کم نہیں ہوتا۔ الجواب : زيد كا اعتراض جاملانه اور سائل سلمه الله تعالى كا جواب يحيح و عالمانه ہے والله

مسکلہ ۱۲۳: حدیث شریف میں ہے کہ آ دمی کی پیدائش جس زمین کی مٹی سے ہوتی ہے و ہاں آ دمی دنن ہوتا ہے زیدسوال کرتا ہے ریکیے بن سکتا ہے کہ آ دمی صحبت اندھیری رات میں کرتا ہے اور تمل قرار یانے کا مجھے وفت معلوم نہیں تو اس وفت کیسے مٹی ماں کے شکم میں بجددان میں پہنچ سکتی ہے فقیر نے کہامیاں کیااللّٰدعز وجل کواتنی قدرت نہیں کہ زمین ہے مثی اٹھالیو ہے یا بذر بعیدملک اس ساعت میں بچیدان میں پہنچا دے۔

آ دم سردتن بآب و گل داشت کو حکم بملک جا**ں ودل داشت** الجواب :الله عزوجل فرماتا ہے منھا خلقنکم وفیھا نعید کم ومنھا نخرجکم تارہ اخری و نین ہی ہے ہم نے تہیں بنایا اور ای میں تمہیں پھر لیجا ئیں گے اور اسی میں ہے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ابونعیم نے ابوہریرہ سے **روایت کی** كهرسول الله عليه التي المن مامن مولود الاوقدذر عليه من تراب حفرته کوئی بچه بیدانہیں ہوتا جس براس کی قبر کی مٹی نہ چیٹر کی ہو۔ کتاب المعفق والمفتر ق میں عبد الله بن مسعود سے روایت کی کہ حضور اقدس عظی نے فرمایا مامن مولود الا وفی سرته من تربته التي خلق منها حتى يدفن فيها واناً و ابوبكر و عُمر و خلقنا من تربة واحدة فيها ندفن برمولود كى ناف مين اس كى قبر كى منى بوتى ہے جس سے اسے پیدا کیا اور اس میں وہ دنن ہوتا ہے اور میں اور ابو بکر وعمر **ایک مٹی سے** بنے اسی میں دنن ہوں گے۔امام ترندی حکیم عارف نو اور میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے راوی کہ فرشنہ جورحم زن پرمؤکل ہے جب نطفہ رحم میں قرار یا تا ہے اسے رحم سے لے کر

ا پنی جھلی پرر کھ کرعوض کرتا ہےا۔ دب میرے بنے گایانہیں ،اگر فرما تا ہے نہیں تو اس میں روح نہیں پر تی اور خون ہو کررحم سے نکل جاتا ہے اگر فرماتا ہے ہاں تو عرض کرتا ہے اے میرے رب اس کا رزق کیا ہے زمین میں کہاں کہاں جلے گا کیاعمرہے کیا کیا کام کرے گا ارشاد ہوتا ہے لوح محفوظ میں و مکھ کہ تو اس میں اس نطفے کا سب حال یائے گا یا خذ التراب الذي يدفن في بُقعته و تعجن به نطفته فذلك قوله تعالى منها خلقنكم و فيها نعيد كم فرشته وبال كي مثى ليتاب جهال است دُن بوناب است نطفه میں ملا کر گوندھتا ہے بیہ ہے مولی تعالیٰ کا وہ ارشاد کہ زمین ہی ہے ہم نے تمہیں بنایا اور اس ينطلق فيأخذمن تراب المكأن الذى يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق من التراب و من النطفة وذلك قوله تعالى منها خلقنكم و فيها نعيد كم فرشتہ جا کراس کے مدفن کی مٹی لا کراس نطفہ پر چھڑ کتا ہےتو آ دمی اس مٹی اور اس بوند سے بنتا ہے اور رہے ہے مولے تعالیٰ کا وہ ارشاد کہ ہم نے تمہیں زمین ہی ہے بنایا اور اسی میں تتمہیں پھر لے جائیں گے دنیوری نے کتاب المجالسہ میں ہلال بن بیاف ہے تقل کی مامن مولوديولد الاونى سرته من تربة الارض التي يبوت فيها كوكَي بجيه پیدائہیں ہوتا جس کی ناف میں وہاں کی مٹی نہ ہو جہاں مرے گا اقول بیا آگر ثابت ہوتو حاصل میہوگا کہ قبر کی مٹی سے نطفہ گوندھا جاتا ہے اور جب بتلہ بنتا ہے تو جہاں مرے گا اس جگہ کی بچھٹی ناف کی جگہ رکھی جاتی ہے مگر حدیث مرفوع ہے گزرا کہ ناف میں بھی اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جہاں دنن ہو گاتو ظاہرااس روایت میں موت سے دنن مراد ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔زید جاہل ہےاور اسپر بدعقل یا بدعقیدہ ہےاور اس پر بیباک۔اجالی اندھیری میں تمام جہان کے کام ملئکہ ہی کرتے ہیں وہ اس روشنی کے کیامختاح ہیں رحم میں جب نطفہ قرار بياتا ہے اور رحم كا منه بند ہوجاتا ہے كه اس ميں سلائى نہيں جاسكتى اس وفت بيح كا يتلا کون بناتا ہے میہ باریک باریک رنگیں اور مسام اور رو نگٹے اس میں کون رکھتا ہے سب کے سب كام بحكم اللى فرشته بى كرتا ہے جيسا كەحضوراقدى ﷺ نے اماديث ميں ارشادفر مايا

جن کوہم نے اپنی کتاب مستطاب الامن و العلے میں ذکر کیا ہے دن بھی ہوتو بندرہم کے اندرکونی روشی ہے۔ نہ سہی سخت کالی اندھیری رات میں کہ ہاتھ سے ہتھ نہ سوجھے ہزار آ دمیوں کے نتی میں ایک کی روح نکلتی ہے وہ کون نکالتا ہے فرشتہ ہی نکالتا ہے قل یَعَوفٰکھُم مَلک الْہُوتِ الَّذِی وُ بِی اِ یکم استقرار نطفہ کا وقت تمہیں معلوم نہیں یا فرشتے کو بھی نہیں معلوم جیسے موت کا وقت غرض ایسے جاہلوں سے مخاطبہ بیسود ہے اسے فرشتے کو بھی نہیں معلوم جیسے موت کا وقت غرض ایسے جاہلوں سے مخاطبہ بیسود ہے اسے سمجھایا جائے کہ ارشادات قرآن وحدیث میں اپنی بھدی سمجھ کو جگہ نہ دیا کرے کہ گراہی و بیدین کا بڑا بھا ٹک یہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

مسئلہ ۱۲: ایک شخص سی مسلمان ایک کا فرہ خورت نصاری سے زنا کرتا تھا اور دو بیچے پیدا زنا سے ہوئے بعدہ عورت اسلام لائی بعدہ تین بیچے پیدا ہوئے۔ اور بعدہ مرد کا انقال ہوا اور پھر وہ خورت نصاریٰ کے دین میں گئی اور ایک ہندو شخص سے پھر زنا کرتی ہے اور اس کے مکان میں عورت کی مثال رات و دن رہتی ہے اور پھر وہ مسلمان کے بیچے بھی اپنی مال کے ساتھ حرام ساتھ ہیں اور وہ بیچ بھی اپنی مال کے ساتھ حرام گوشت حرام کا فرکا ذبیحہ کھاتی ہے اور وہ بیچ بھی اپنی مال کے ساتھ حرام گوشت کھاتے ہیں۔ ہو الڑکا اسلام سے پچھواقف ہوتو وہ مال کے پائی مال کے ساتھ جا ہیں اور لڑکی دس بیس کی ہے اور دیگر لڑکے جھوٹے ہیں سوائے ہوئے اپنی مائے پائی مائے پائی مائے پائی مائے بائی ہوا ہوں اب ان بچوں کے واسطے شرع کیا تھم کرتی ہے اور اگر اس حالت میں کوئی بچہ انقال ہوا ہونے بین اب ان بچوں کے واسطے شرع کیا تھم کرتی ہے اور اگر اسی حالت میں کوئی بچہ انقال ہوا ہونے بین اب ان بچوں کے واسطے شرع کیا تھم کرتی ہے اور اگر اسی حالت میں کوئی بچہ انقال ہوا ہونے بین د بناز جنازہ وغیرہ کا کیا تھم ہے؟

الجواب : اس بارے میں کوئی روایت نہیں علامہ شہاب شلی کا خیال اس طرف گیا کہ
کا فرہ کا بچہ جومسلمان کے زنا ہے پیدا ہومسلمان لے نہ شہرے گا کہ زنا ہے نبیت منقطع ہے
اقول اس تقذیر پر ان شہروں میں جہاں اسلامی سلطنت بھی نہ ہوئی وہ بیچے کہ اس عورت
کے حال اسلام میں پیدا ہوئے پھروہ مرتذ ہوگئی اس کی جعیت سے مرتذ تھہریں گے جب
تک سمجھ دار ہوکر خود اسلام نہ لا کیں اور اذلا اب ولا دارا علامہ شامی کی تحقیق ہے ہے کہ
عبیہ اجواب وال ۱۹ میں جوگز راکہ اگر نامجھ ہاور مال کافروقو مسلمان ہیں اس قادی علامہ شامی کی تحقیق ہے کہ
گرفیق پر اب بھی مسلمان شہرے گا در فقیر کی رائے میں بھی اقوی معلوم ہواتو جواب وال ۱۲ میں اتفاد کھا جائے کہ اگر بھی
دالا ہوکر خود اس نے کفر کہا تو مسلمان فیس مامن ففرلہ

مسلمان کے بیج اگر چہ زنا ہے ہوں مسلمان ہی تھہریں گے کہ ہمارے نزدیک بنت زنا ہے نکاح حرام ہے اپنے بی زنا کوزکا قنہیں دے سکتا اس کے حق میں اس کی گواہی مقبول نہیں فان الحقائق لا مرد لھا جب بیادکام شرع نے مانی ہیں یونہی تبعیت اسلام بھی اور اس پر امام اجل سبی شافعی اور قاضی القصاة صبلی نے فتوئی دیا اقول بیہ بلاشہہ قوی ہے یوں وہ سب بی مسلمان ہیں ان میں جومرے گا اس کے جنازے کی نماز ہوگی جب تک سمجھ والا ہو کرخود کفرنہ کرے اور اب ماں کا ارتداد انہیں ضرر نہ دے گا کہ باپ کے اسلام پر مرنے سے انکا اسلام مشعقر ہوگیا۔ درمخار میں ہے لتنا ھی التبعیة صوت احد ھیا مسلما واللہ تعالی اعلم۔

مسئلہ ۱۹۲۲: اہل کتاب نصاریٰ کی لڑکی نے سی مسلمان کے ساتھ نکاح کیا گرشرط

یہ کہ وہ دین محمدی پر قائم رہے اور وہ دین نصاریٰ پر قائم رہے اب اس صورت میں نکاح

پڑھنا کیا تھم ہے فی زمانہ اور اہل کتاب بعد دار الحرب سلطنت اسلامیہ کے تابع ہواور جو
غیر تابع ہوان دونوں صورتوں میں نکاح کس شرط سے پڑھی جائے گی ۲۲ اور سی مسلمان

میں کی لڑکی اہل کتاب نصاریٰ کے نکاح میں جاسکتی ہے وہ نصاریٰ دین پر ہواور لڑکی دین

الجواب: الالله الله مسلمان عورت كا نكاح نصرانی وغیره کی كافر سے نہیں ہوسكا اگرہو
گاز نائے محض ہوگا اللہ عزوجل فرما تا ہے لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن نه
مسلمان عورتیں كافروں كو حلال بیں نه كافر مسلمان عورتوں كو حلال نصرانيه اگر سلطنت
اسلاميه ميں مطبح الاسلام ہے اس سے نكاح مروہ تنزيبی ہے ورنه مروہ تحريمی قریب بحرام ہيكی اس صورت میں كہوہ واقعی نصرانيہ ہونہ حالت دہریت و پنجریت مسلمان کہلانے والا نیچری مسلمان نہیں ورمخار میں ہے (ال صح نكاح كتابية) وان كرہ تنزيها والا نیچری مسلمان نہیں ورمخار میں ہے (ال صح نكاح كتابية) وان كرہ تنزيها في مقرة بنبی مقرة بكتاب) وان اعتقد واالسيح الها فتح القديد ميں ہے الرجہ كا كو مدا كے ہاں كوہ تنزيها برجہ كن ہی كو ان اوركی كاب آبان كا اقرار كرتی ہواں ہے اگر چہ كا كو مدا كے ہاں كوہ

اوتكرة الكتابيه الحربية اجماعاً روالخارش ٢٠ لـ اطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد انها تحريبية والله تعالى اعلم.

مسئلہ کے ایک شخص اپنی بچانی یا ممانی کے ساتھ نکاح کرے بعد انقال اپنے بچا اور ماموں کے بیزکاح درست ہے یانہیں۔

الجواب: درست ہے جبکہ رضاعت وغیرہ کوئی مانع نہ ہوقال تعالی واحل لکھ ماوراء ذلکھ واللہ تعالی اعلم۔

مسئلہ ۱۸: زیداگراہیے بہنوئی کی لڑکی جو دوسری عورت کے شکم سے بیدا ہوئے نہ خاص اپنی بہن کی لڑگی موں کی لڑکی سے نکاح پڑھاوے قوجا مُڑہے یا نہیں خاص اپنی بہن کی لڑگی مربہن کی سوکن کی لڑکی سے نکاح پڑھاوے تو جا مُڑہے یا نہیں المجواب: جا مُڑے بعدم المانع۔واللہ تعالی اعلم

مسئلہ ۲۹: ناف سے نیچے بدن غیر آ دمی کا دیکھنے سے وضوجا تا ہے اب اس ملک افریقہ میں جنگی آ دمی ہیں ان کو کپڑے پہننے کی کچھ خبر نہیں اور ہروفت تھوڑا سا کپڑا آ گے شرمگاہ کے رکھتے ہیں اور سب بدن کھلا رہتا ہے ایسے لوگ اگر نمازی کے سامنے سے گزریں اور کھلا بدن نظر پڑے نو نمازی کا وضورتو نمانے بیانہیں وہ آ دمی دین اسلام نہیں جانے اور کا فرہیں اور ہروفت آ مدورفت کرتے ہیں۔

الجواب: اپنایا پرایاستر دیکھنے سے اصلاوضو میں خلل نہیں آتا یہ مسئلہ وام میں غلطمشہور ہے ہاں پرایا یاستر بالقصد دیکھنا حرام ہے اور نماز میں اور زیادہ حرام ۔ اگر قصدا دیکھے گا نماز مکروہ ہوگی اور اتفاقا نگاہ پڑ جائے پھر نظر پھیر لے یا آئکھیں بند کر لے تو حرج نہیں صدیث میں ہے النظر ہ الاولی لك والثانیة علیك پہلی نگاہ یعنی جو بے قصد پڑ ہے وہ تیرے لئے ہے یعنی بچھ پر اس میں مواخذہ نہیں اور دوسری نگاہ یعنی جب دوہارہ قصدا ویکھے یا پہلی نگاہ قائم رکھے منہ نہ پھیرے آئکھیں نہ بند کرے تو اس کا بچھ پر مواخذہ ہے واللہ تعالی اعلم

نجو کتابید ورت سلطنت اسلام میں مطبع الاسلام موکر ندرجتی مواس سے لکاح یال جماع کرده ومنع ہے عوالی کتابید کے باب میں علاء کا کرا میت کومطلق رکھنا بتا تا ہے کہ بیرکرا مستقر کی قریب ابحم ہے مسكله م البحد: بعض لوگ كهتے بين كه ابل كتاب كا ذبيحه كھانا درست ہے تو فى زمانه ابل كتاب نصارى ہويا يہودان كا ذبح كيا ہوا كھانا حرام ہے يانہيں۔

**الجواب:نصاری کے یہاں ذرج نہیں وہ گلا گھو نٹتے ہیں یاسر پر ڈنٹر امار تے یا گلے میں ایک** طرف ہے چیری بھونک دیتے ہیں جیسا کمشہور ہے تو ان کا مارا ہوا جانورمطلقا مردار ہے۔ يہود کے يہاں البتہ ذن كے بھر بھى بلاضرورت ان كے ذبيحوں سے بچنا ہى جا ہے خصوصاً نصاری سے کوخدایا خدا کا بیٹا کہتے ہیں بیاگر با قاعدہ ذرئے بھی کریں توایک جماعت علماء کے نزدیک جب بھی ان کا ذبیحہ مطلقاً حرام ہے اور کہا گیا کہ اس پر فنوی ہے اور اگر دہر رہے بیچری ہوتواس كا ذبيحه بالا جماع مرداروحرام ہے اگر چدا ہے آ پكومسلمان ہى كہتا ہونه كه نصراني يا يبودى كه مجردنام اصلا كافى نهيس\_ردا كمحتار و درمختار اواخر باب نكاح الكافر وبحرالرائق وفناوى والوالجيه مم بے النصراني لا ذبيحة له وانما ياكل ذيبحة المسلم اويخنق فتح القدير ٢ شم ٢ الاولى أن لايأكل ذبيحتيهم الاللضرورة مجمع النهر مين ٢ في المستصفر قالوا الحل اذا لم يعتقد المسيح الها امام اذا اعتقدة فلا انتهى و في مبسوط شيخ الاسلام يجب ان لا يا كلوا ذبائح اهل الكتاب اذا اعتقدوان السيح اله ولا يتزوجوانساء هم قيل و عليه الفتوى لكن بالنظر الى الدليل ينبغے ان يجور والاولى ان لا يفعل الا للضرورة كماً في الفتح والنصارى في زماننا يصرحون بالابنية وعدم الغرورة متحقق والاحتياط واجب لان في حل ذبيحتهم اختلاف العلماء كما بينا فالا خذبجانب الحرمة

مسلم اے: اگر ایک شخص گھر سی عورت کے ساتھ نصارے کے گرہے میں نکاح کیا اور پھراسلامی طریقے بموجب نکاح کیااور وہ عورت اپنے نصارے گرے میں یوجا کرنے کو جانی ہے آیا اگروہ عورت کا انتقال ہوجائے تو اس کے دن کفن کا کیا تھم ہے۔ الجواب: صرف اتن بات كه اس خ مسلمان سے نكاح كرليا اسے مسلمان نہ كروے گى كە مریده تھہرے وہ بدستورنصرانیہ ہے اس کے نصرانی رشتہ داروں کو دیدیجائے کہوہ اس کا گور كُرُّ هَا كُرِي المِرابِيمِين عِهِلَ اذا مأت الكافر وله ولى مسلم يغسل غسل الثواب النجس ويلف في خرقته وتحفرحفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ولا يوضع فيها بل يلقى فتح القدير شي بجوابي السألة مقيد بما اذا لم یکن قریب کانهر فانگان خلی بینه و بینهم هذا اذا لم یکن کفره والعياذ بالله بارتد ادفأ نكان تحفرله ويلقى فيها كالكلب ولا يدفع الى من

انتقل الی دینهم صرح به فی غیر موضع والله تعالی اعلم الراس می غیر موضع والله تعالی اعلم الراس می الراس المراس المراس الراس الراس المراس المراس الراس الراس الراس المراس ا ترجمه يبخى ال مورت من ي كدال كاكونى رشتردار كافرند مودرندات ديديا جائد بيجى ال مورت من يكرمرة نبواور اکر معاذ الدمرة بيات مسل وكفر محدنه اس كى لاش ان لوكول كودي جن كادين اس في افتياركيا بلكه ايك تك كرُ هے ميں كئے كى لمرح يوكى كينك ويا جا كتال فى الغايه رواه والى مسلم اى قريب لان حقيقة الولاية متنفية قال الله تعالى لاتتخذوا اليهود والنصرى اولياء اه ولم يرضه في الفتح فقال عبارة ميبة وما دفع به من انه ابناد القربب لا ينبيد لأن النؤاخذة انباً هي على نفس التعبير به بعد الرادة القريب به اه ر تبعه في البحر واجأب في النهر بالتجوز واقره فيا لبنجة اقول ولا هيس كلام آتفتح كماترى وانا أقول الولى يكون من الوالاة و هي المنتفة بين البؤمنين والكافرين يايها الذين امنوا لا تتخذواعدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بألبودة وقدكفروا ببأجأء كم من الحق ومن الولاية أبمعنے القدره على التصرف في الامرو هي منتفية للكافر على السلم لن يجعل الله للكفرين على المؤمنين سبيلا وثأبة للسلم على الكافر تالكوراة وللفضاة على اهل الذة وتذالعر تجز شهادة كأفر على مسلم و جازت شهادة البسلم على الكافرلان الشهادة من ياب الولاية والو لاية في امر التجهيز تكون عادة للاقرباء فاالبعني وله قريب من البسلبين يتصرف في تجهيزه و تكفينه قسبة العيب ماهو لفظ محمد في الجامع الصغير وقدرواة عن ابي يوسف عن الإمام الاعظم رضي الله تعالى عنهم ليس مبا ينبغے هذا وقال في ردالبختار قوله ويفسل البسلم جواز الان من هروط دجوب الفسل كون البيت مسلماً قال في البدائع لا يجب غسل الكافرلان الفسل واجب كراصة وتعظيماً للبيت والكا فوليس من أهل ذلك أه ما في ش والاً أكول لا أثري لما ذا يفسل فأقل ما فيه التلوث بالخبث والاشتفال بالعبت

٢ فأله أن غسل يسيعين بحرالم يستقد طهرا ولا أن في الفسل أكرماً للبيث و تعظيماً له لما وجب للبسلم فيبغى أن لا يجوز للكافر لا له ليس من أهل ذلك و أنبأ الواجب علينا أهانة فيها كليرنا ختاذی انریته

مسئلہ ۲۷: ایک شخص اہل اسلام سنی ہے اور وہ ظاہر اشراب پیتا ہے اور حرام گوشت نصاری کا یا کا فرکے ہاتھ کا ذبیحہ نصاری کا یا کا فرکے ہاتھ کا ذبیحہ کھا تا ہے اور کلمہ کا شریک ہے تو ایسے شخص کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا اور بعد موت کے نماز جنازہ وغیرہ کا کیا تھم ہے۔

الجواب: جبکہ وہ مسلمان ہے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے کہ ذرج میں اسلام بھی شرط نہیں ملت ساویہ کا فی ہے اور اس کے جنازے پر نماز فرض ہے جبیبا کہ جواب سوم میں

گز را\_والله تعالی اعلم

مسئلہ ۲۲ اگر کوئی شخص کا فرائیان لایا اور بڑی عمر کا ہونے کے سبب وہ ختنہ ہیں بیشا اب وہ شخص اگر ذرئح کرے اور کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے تو اس ذبیحہ کھانا اور نکاح پڑھنا درست ہے یانہیں زید کہتا ہے جب تک وہ ختنہ ہیں بیٹھا و ہاں تک ذبیحہ اور نکاح اس کا درست نہیں ہے۔

الراد سن سن سن سن سن سن سن سن سن المجواب ٣٨ ميں گزرااوراس كا نكاح بھى صحيح ہے وہيں گزرا كر الوراس كا نكاح بھى صحيح ہے وہيں گزرا كر جوانی ميں مسلمان ہواورا ہے ہاتھ سے اپنا ختنہ نہ كر سكے اور كوئی عورت ختنہ كرنا جانتی ہوتو اس سے اس كا نكاح كر ديا جائے كہ بعد نكاح وہ اس كا ختنہ كرے معلوم ہوا كہ بے ختنہ نكاح جائز ہے واللہ تعالی اعلم ۔

فتاذی افریق

۔۔۔ جانوراندرمر گیایا جھوٹا کر گیااب وہ تھی وتیل وغیرہ کیسے پاک ہوگا اور وہ کھانا درست ہوگا یانہیں۔

الجواب: گی اگر رقیق بتلا ہے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ مسئلہ بنجم میں گزرااور اگر جما ہوا ہے تواس جانور یااس کے منہ لگنے کی جگہ سے تھوڑا ساتھی کھرچ کر پھدیک دیں باتی پاک ہے احمد وابوداؤ دابو ہریرہ اور دارمی عبداللہ بن عباس میں ہے احمد الوداؤ دابو ہریہ الدارہ می بداللہ بن عباس میں ہے احمد الفاوۃ فی السبس فان کان جامدا فالقوها وما حولها اگر جے ہوئے گی میں چوہا گرجائے تو چوہا اور اس کے آس پاس کا گھی نکال کر جی باکہ ہے۔

مسئلہ ۵ کے: اگر کوئی شخص زادراہ رکھتا ہے اوراس کوطافت ہے کہ اسپنے زن وفرزند کو ج کے واسطے لیجا سکتا ہے تو اپنے فرزندوزن کو ج بیت اللہ پڑھوانا واجب ہے یانہیں اور ج نہیں پڑھاوے تو اس کا کیا تھم ہے۔

الجواب: اگرزن وفرزند پر ج فرض نہیں یوں کہ نابائغ ہیں یا مثلاً اتنا مال نہیں رکھتے جب تو ظاہر کہ انہیں ج کرانا اصلا واجب نہیں اور اگر ان پر جج فرض ہے تو اس پر اتنا واجب ولازم ہے کہ انہیں جج کا حکم دے اور بلا وجہ شری دیر نہ کرنے دے ستی کریں تو انہیں تنہیہ کرے اللہ عن واللہ کہ ما اللہ انہیں تنہیہ کرے اللہ والحجارة علیها الذین امنوا قوا انفسکہ واهلیکہ فار اوقو دھا الناس والحجارة علیها ملئکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امر هم و یفعلون ما یومرون آ اے ایمان والو بچاؤانی جانوں اور اپنے ما امر هم و یفعلون ما یومرون آ دی اور پھر ہیں اس پر خت درشت فرشت محمد والوں کو اس آگے ہے جس کا ایند صن آ دی اور پھر ہیں اس پر خت درشت فرشت مقرر ہیں جو اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم ہو وہ ی کرتے ہیں۔ رسول اللہ حقر میں رعیت ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ گریہ اس پر ہرگز واجب نہیں کہ اپنارو پیان کے جج کودے آگر ایک پیسے نہ و سال ہونا ہے۔ گریہ اس پر ہرگز واجب نہیں کہ اپنارو پیان کے جج کودے آگر ایک پیسے نہ و سال ہونا ہے۔ گریہ اس پر ہرگز واجب نہیں کہ اپنارو پیان کے جج کودے آگر ایک پیسے نہ و سال ہونا ہے۔ گریہ اس پر ہرگز واجب نہیں کہ اپنارو پیان کے جج کودے آگر ایک پیسے نہ و سال ہونا ہے۔ گریہ اس پر ہرگز واجب نہیں کہ اپنارو پیان کے جج کودے آگر ایک پیسے نہ و سال ہونا ہے۔ گریہ اس ایسا کر بے تو تو اب عظیم ہے واللہ تعالی اعلم۔

مسکلہ ۲۷: اپنی عورت یا لڑکی وغیرہ کوساتھ میں جج بیت اللہ کے واسطے لیجانا درست ہے اب زید کہتا ہے کہ اپنی عورت کو یا لڑکی کو جج کے واسطے نہیں لیجاؤے تو اچھاہے کیونکہ اس سفر میں عورت کا پر ہیر تہیں رہتا اس کی نسبت کیا تھم ہے؟

الجواب: زیدغلط کہتا ہے اللہ کے بندے جو بہاں احتیاط رکھتے ہیں اللہ عزوجل جنگلوں دریاؤں مجمعوں میں ان کے لئے احتیاط رکھتا ہے جس پر بفضل اللہ تعالیٰ تجربہ شاہر ہے اور جوخود ہی ہے برواہی کریں تو اللہ بے برواہ ہے سارے جہان سے رسول الله عَلَيْ الله عَن استعف اعفه الله و من استكفى كفأه الله جو پارسائی جاہے گا اللہ عزوجل اسے بارسائی دے گا اور جو مخلوق سے نگاہ پھیر کر اللہ کی كفايت جاب كاالله تعالى است كفايت فرمائ كالرواه احمد و النسائى والضياء عن ابي سعيد الخدرى رضي الله تعالى عند بسند صحيح اليعممل واهيات عذروں کے سبب جج فرض کا رو کنا وسوسئہ شیطان ہے ہاں دوبارہ جج کو لیجانے میں ایسے خیال کی گنجائش ہوسکتی ہے خود حضور اقدی ﷺ کے ہمراہ رکاب اقدی جمۃ الوداع میں امہات المومنین الفیکی محیس اس کے بعدان سے فرمایا هذه ثمر ظهور الحصر جو مج ضروری تھا وہ تو ہے ہولیا آ کے چٹائیوں کی نشست بے رواہ احمد عن ابی ھریرہ

رضى الله تعالى عنه والله تعالى اعلم

مسلم کے: اگر بکرایا مرغی وغیرہ بھم اللہ اللہ اکبر کہتے ذبح کیا اور چھری تیز ہونے کے سبب سرجدا ہوجائے تواس کا کھانا درست ہے یا ہیں۔

**الجواب:** کھانا درست ہے بیال مکروہ ہےاور بلاقصدوا تع ہوا تو حرج نہیں درمختار میں كره النخع بلوغ السكين النخاع وهو عرق ابيض في جوف عظم الرقبة وكل تعذيب بلا فائدة مثل قطع الرأس والسلخ قبل ان تبرداى تسكن عن اضطراب والله تعالى اعلم.

ل ترجمه: بيصديث المام احمدونسا في وضياف بسند مجمح معزت الاسعيد خدرى والله المارداية كيدا عيرجمه بيصديث المام احمد نے الو ہریرہ سے روایت کی سے ترجمہ حرام مغز تک چھری پہنچا دینا مکردہ ہے اس طرح ہروہ ہات جس میں بیفا کدہ جانوركى ايذ موجيك مندامون لين تزب موقوف مون سديه كاسركاث دينايا كمال كمنيا-

فتأذى افريقه المستعمل المستعمل

مسئلہ ۸ک: بروزعید یا وہا وطاعون کے مع نشان عیدگاہ پر جانا درست ہے یا نہیں بعنی ڈھول یا بڑگم وغیرہ کے ساتھ جانا۔

الجواب: باج منع بیں اور نشانی کے لئے نشان میں حرج نہیں جمادی الاخرہ ۱۸ میں بلاول بندر جو ناگرہ کا ٹھیاوار سے اس کا سوال آیا تھا جس کا مفصل جواب ہمارے فقاوے میں موجود ہے جواسی زمانے میں بنبکی سے شائع بھی ہو چکا گر ایک امر ضروری قابل لحاظ ہے کہ بیفس علم کا حکم ہے جہاں اس سے کوئی مخدور شرکی بیدا ہوتا ہو مثلاً جن بلاد میں محرم کے علم رائح ہیں عوام اسے انس سے سمجھیں اور اس سے ان کے جواز پر استدلال کریں۔اور فرق سمجھا نیکی ضرورت پڑے وہاں اس سے احر ازکیا جائے کہ کوئی امر ضروری نہیں اور اختال فتندوف وعقیدہ ہے نہ ہرایک کو سمجھا سکیں گے نہ ہرایک سمجھانے امر ضروری نہیں اور اختال فتندوف وعقیدہ ہے نہ ہرایک کو سمجھاسکیں گے نہ ہرایک سمجھانے اسبات سے بھے گا تو ایسی بات سے احر ازمناسب۔مدیث میں ہے دیاك و ما یعتذر مند اسبات سے بی جس میں معذرت کرنی پڑے۔ اور واد الحاكم و البیہ بھی عن سعد بن ابی وقاص والضیاء عن انس رضی الله تعالیٰ عنہما بسند حسن و فی الباب عن جابرو عن ابن عمرو عن ابی ایوب رضی الله تعالیٰ عنہم والله تعالیٰ اعلم

مسئلہ 9 ک ، \* ۸: حضرت جناب پاک محمد رسول الله علی وحضرت سیدنا شخ عبد القاور جیلانی قدس سر ہ العزیز کا اسم شریف سن کر دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کو بوسہ دینا اور دونوں چشموں پر رکھنا شرع میں جائز ہے یانہیں اگر جائز ہے تو بدعت کہنے والا کا فر ہے یانہیں آ پ کا رسالہ الکو کبة الشهابية في کفريات ابي الوهابية صفح سم میں حضرت رسول الله علی کا تعلیم میں آیت اولی اِنا اَدْسَلُنكَ شاَهِدًا اوَّمُبَشِّر اوَّلَایُدًا اُله بیک ہم نے شہیں بھیجا گواہ اور خوشی اور ڈرسنا تا کہ جوتمہاری تعظیم کرے اسے فضل عظیم کی بیشک ہم نے شہیں بھیجا گواہ اور خوشی اور ڈرسنا تا کہ جوتمہاری تعظیم کرے اسے فضل عظیم کی بیشارت دو اور جو معاذ الله بی تعظیمی سے پیش آ نے اسے عذاب الیم کا ڈرسناؤ اب حضرت علیمی نے جو میان الله علیمی کا در ساؤ اب ایم کا ڈرسناؤ اب ایم کا ڈرسناؤ اب ایم کا ڈرسناؤ اب ایم کا ڈرسناؤ اب میں جائیں ہیں۔ الله علیمی کا در ایوسرد ینا تعظیم سے یانہیں۔ ایس می جائی ہی مہاری الله بی جائی ہی مہار الا الیہ انساری ہے مدین ابی واجمین

**الجواب: اذان میں نام اقدس سن کریہ بوسہ دینا بتفریج فقہ مستحب ہے اس کے بیان** میں ہماری مبسوط کتاب منیر العین فی حکم تقبیل الابھامین سالہا سال سے شائع ہے اقامت بعن تکبیرنماز میں اس کا انکار طا کفید بو بندیت کے جدیدسرغنہ تھا نوی نے فاوی امدادیمیں کیااس کے رومیں جارارسالہ نہج السلامه فی حکم تقبیل الا بھا مین فی الاقامہ ہے۔ رہی بیصورت کہاذان وا قامت کے سواتھی جہال نام اقدس سنے اس کے جواز میں بھی شبہہ نہیں جبکہ مانع شرعی نہ ہو جیسے حالت نماز میں لے جواز کو یمی کافی که نشرعاً ممانعت نبین جس چیز کوالله ورسول جل وعلاوصلی الله تعالی علیه وسلم منع نەفر مائىي اسىمنع كرنا خود شارع بنتا اورنئىشرىيىت گھرنا ہے اور جب اسے بنظر تعظیم ومحبت كياجا تاہے تو ضرور پبنديده ومحبوب ہوگا كه هرامباح نيت حسن ہے مستحب وستحسن ہوجاتا ہے کما فی البحر الرائق وردالمحتار و غیر ہما من معتهدات الاسفار سے افعال تعظیم ومحبت میں ہمیشہ مسلمانوں کے لیے راہ احداث کشادہ ہے جس طرح جإبين محبوبان خدا كي تعظيم بجالائين جب تك تمسى خاص صورت سے شرعاً ممانعت نه ہو جیسے سجدہ۔ وہاں خاص کا ثبوت ما تنگنے والا اللہ عزوجل سے مقابلہ کرتا ہے کہ مولی عزوجل نے مطلق بلاتقیید وتحدیدا نبیاء واولیاء علیهم افضل الصلاق والثنا کی تعظیم کا حکم فر مایا قال تعالی وتعزروه و توقروه سول کی تعظیم و توقیر کروو قال تعالی فالذین امنوا به و عزّروه و نصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون جواس نبی امی پرایمان لائیں اوراسکی تعظیم و مدداور اس نور کی جواس کے ساتھ اتر اپیروی کریں وہی فلاح یا تیں گے وقال تعالیٰ لئن اقمتم الصلوۃ واتیتم الزكوة وامنتم برسلي وعزر تبوهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيأتكم ولا دخلنكم جنت تجرى من تحتها الانهر الرتم نماز قائم رکھو اور زکوۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرد اکسی شے کے جائز ہونے کوا تناکانی ہے کہ شرح میں اسکی ممانعت نہ آئی ہے سے ہرمباح ام جی نیت سے مستخب ہوجاتا ہے ساتعظیم انبیاءاولیاء میں جتنے معطر یقے ایجاد کروجن سے معانعت نہ ہوسب خوب مستحسن ہے۔

اور الله کے لیے اچھا قرض دونو ضرورتمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرورتمہیں جنتوں میں کے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہیں وقال تعالیٰ و من یعظم حرمت اللہ فھوخیر له عند ربه جوالله کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے وقال تعالیٰ و من یعظم شعائر الله فانھا من تقوی القلوب O جواللی نشانوں کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کی پر ہیز گاری ہے ہے۔ وللهذا بميشه علمائح كرام وائمه اعلام امورتعظيم ومحبت ميں ايجادوں كو يبند فرماتے اورانہيں ا یجاد کنده کی منقبت میں گنتے آئے جس کی بعض مثالیں ہمارے رسالہ اقامة القيامة على طاعن القيام لبني تهامه مين مذكور بوئين \_امام محقق على الاطلاق وغيره اكابر نے فرمایا کل ماکان ادخل فی الادب والاجلال کان حسنا جوہات اوب وعظیم میں جنتنی زیادہ دخل رکھتی ہوخوب ہےامام عارف باالٹدسیدی عبدالو ہاب شعراتی قدس سرہ الرباني كتاب البحرالمورود مين فرمات بين اخذ علينا العهود أن لا نمكن أحدا من اخواننا ينكر شيأ ابتداعه السامون على جهة القرباة الى الله تعالى ورأوه حسنا كما مرتقريره مرارا في هذه العهودلا سيما ما كان متعلقا بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بم يرعمد لح كاكك كه سنسی بھائی کوئسی ایسی چیزیرا نکارنہ کرنے دیں جومسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کے لیے نئی نکالی اور اچھی مجھی ہو جیسے اس کی تقریر اس کتاب میں بار ہا گزری خصوصاً وہ ا یجادیں کہ اللّٰدورسول جل وعلاوصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم ہے متعلق ہوں۔امام عارف باللّٰد سيدى عبدالغي نابلسي قدس سره القدى حديقه نديه ميں فرماتے ہيں۔ يسمون بفعلهمه السنة الحسنة وان كأنت بدعة اهل البدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فسم الببتدع للحسن مستنا فأدخله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في السنة فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اذن في ابتداع السنة الحسنة الى يومر الدين وانه ما جور عليها مع العالمين لها بدوا مها فيدخل في السنة الحسنة كل حدث مُستحسنٌ

قال الامام النووى كان له مثل اجورتا بعيه سواع كان هو الذى ابتدأه أوكان منسوبا اليه و سواء كان عبادة اوادبا او غير ذلك اه ملتقطا ليمنى نیک بات اگر چہ بدعتِ نو پیدا ہواس کا کرنے والاسنی ہی کہلائے گانہ بدعتی اس کئے کہ رسول ﷺ نے نیک بات پیدا کرنے والے کوسنت نکا لنے والا فرمایا تو ہرائیمی بدعت کو سنت میں داخل فر مایا اور اس ارشا داقدس میں قیامت تک نئی نیک باتنیں بیدا کرنے کی اجازت فرمائی اور میرکه جوالیی نئی بات نکالے گا نواب پائے گا اور قیامت تک جتنے اس پر عمل کریں گے سب کا تواب اے ملیگا تواجھی بدعت سنت ہی ہے امام نووی نے فرمایا جتنے اس برعمل کریں گے سب کا ثواب اے ملے گاخواہ اسی نے وہ نیک بات ایجاد کی ہو یااس کی طرف منسوب ہواور جا ہے وہ عبادت ہو یا کوئی ادب کی بات یا سیکھاور ظاہر ہے کہ بیرانگو تھے چومنا حسب نبیت وعرف ادب کی بات میں داخل ہے اور نہ ہی تو سیجھاور تو سب کوشامل ہے مسلمان میرفائدہ جلیلہ خوب یا در تھیں کہ بات بات پر و ہابیئہ مخذولیں کے الٹےمطالبوں سے بچیس ان خبثاء کی بردی دوڑیہی ہے کہ فلال کام بدعت ہے حادث ہے اگلوں ہے ثابت نہیں اس کا ثبوت لا وُ سب کا جواب یہی ہے کہتم اندھے ہواوندھے ہو دوباتوں میں ہے ایک کا ثبوت تمہارے ذہے ہے یا تو بیر کہ فی نفسہ اس کام میں شرہے یا یہ کہ شرع مطہر نے اسے منع فر مایا ہے اور جب نہ شرع سے منع نہ کام میں بلکہ قرآ ن عظیم كے ارشاد سے جائز دار قطنی نے ابو تغلبہ سنی سے روایت كی۔رسول اللہ عظی فرماتے بي ان الله فرض فرائض ولا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء من غير نسيان فلا تحثوا عنها بیتک الله عزوجل نے بچھ باتیں فرض کی ہیں انہیں نہ چھوڑ واور بچھ حرام فرمائیں ان پر جرات نه کرواور بچھ حدیں باندھیں ان سے نه بڑھواور بچھ چیزوں کا کوئی حکم قصد آ ذكرنه فرمايا ان كى تفتيش نه كروكه ممكن كهتمهارى تفتيش يصحرام فرما دى جائيس صحيح سخارى و مسلم میں سعد بن ابی وقاص سے ہے رسول اللہ عظیماً فرمائے ہیں ان اعظم انی علی نے تیامت تک نیک باتیں نی پیدا کرنے کی اجازت عطافر مائی اور ان سب کوسنت میں داخل فر مایا جن چیزوں کی ممانعت قرآن وحدیث میں نہیں سب جائز ہیں۔ جائز ہونے کا جنوت در کا رئیں۔

البسلبين في البسلبين جرماً من سأل عن شئے لم يحرم على الناس محدم من اجل مسألته مسلمانوں میںسب میں بڑامسلمانوں کے حق میں مجرم وہ ہے جس نے کوئی بات یو تھی اس کے یو چھنے برحرام فرمادی گئے لیعنی نہ یو چھتا تو اس بنا پر کہ شریعت میں اس کا ذکرنہ آیا جائز رہتی اس نے یو چھر کرنا جائز کرالی اورمسلمانوں برتھی كى ـ ترندى وابن ماجه سلمان فارسى سے راوى الحلال ما احل الله في كتأبه والحرام مأحرم الله في كتأبه وما سكت عنه فهو مبا عفا عنه چوكھ الله عزوجل نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا وہ حلال ہے اور جو پچھ حرام فرمایا وہ حرام ہے اورجس کا میچھذ کرنہ فرمایا وہ معاف ہے۔ سنن ابی داؤد میں عبداللہ بن عباس ﷺ سے ے ما احل فھو حلال وما حرم فھو حرام وما سکت عنه فھو عفو جوجے الله ورسول نے حلال کہاوہ حلال ہے جسے حرام کہاوہ حرام ہے جس کا میچھ ذکرنہ فرمایاوہ معاف ہے۔اللہ عزوجل فرما تا ہے ما اتکم الرسول فنحذوہ وما نھکم عنه فانتهوا جويجهرسول تمهمين عطافرمائين وهلواورجس يسمنع فرمائين اس سه بإزرجو \_ تو معلوم ہوا کہ جس کا نہ علم دیا نہ منع کیا وہ نہ واجب نہ گناہ۔اور عز وجل جلہ فرما تا ہے يايها الذين امنوا لا تسئلوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم وان تسلوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم اك ایمان والونه پوچھو وہ ہاتیں کہ ان کا حکم تم پر کھول دیا جائے تو تمہیں برایگے اور اگر اس ز مانے میں پوچھو گے جب تک قرآن اتر رہاہے تو تم پر کھول دیا جائے گا اللہ انہیں معاف كرچكا ہے اور اللہ بخشنے والاحلم والا ہے بيآية كريمه ان تمام حدثيوں كى تقيديق اور صاف ارشاد ہے کہ شریعت نے جس بات کا ذکر نہ فر مایا وہ معافی میں ہے جب تک کلام مجید اتر ر ہاتھا احتمال تھا کہ معافی پرشا کرنہ ہو کہ کوئی یو چھتا اس کے سوال کی شامت ہے منع فرما دى جاتى اب كه قرآن كريم الرچكادين كامل موليا اب كوئى تحكم نيا آسنے كوندر باجتنى باتوں کا شریعت نے نہ تھم دیا نہ تع کیا ان کی معافی مقرر ہو چکی جس میں اب تبدیلی نہ ہو گی وہائی کہ اللہ کی معافی پر اعتراض کرتا ہے مردود ہے وللہ الحمد یہاں تک جواز کا بیان تھارہا استجاب وہ فعل جب کہ فی نفسہ خودہی نیک ہے یا مسلمان نے اسے نیت حسن محمود سے کیا تورسول اللہ عظیماً کے ارشاد سے داخل سنت ہے اگر چراس سے پہلے کی نے نہ کیا ہوجیسا کہ حدیث میں سن فی الاسلام سنة حسنة وعبارات ائمہ سے گر راوالحد لله رب العلمین تعظیم حضور پرنور عظیماً مرارایمان ہے اس کا منکر قطعاً کا فرگر بیفس تعظیم میں ہے افعال تعظیم ہیں جس کا جوت ضروریات دین سے ہے جیسے درود وسلام اس کا منکر مرتد کا فریا جس کا جوت قطعی ہواگر چہ بدیمی نہ ہوائمہ حنفیا سے بھی کا فر کہیں گے بغیر اس کے تعفیر کی تنجائش نہیں خصوصاً ایک نو پیدابات جس میں منکر کوشبہ بدعت بداس کے اس کے تعفیر کی تنجائش نہیں خصوصاً ایک نو پیدابات جس میں منکر کوشبہ بدعت بداس کے لیے ہے جس کا انکار بر بنائے وہا بیت نہ ہو ور نہ وہا بید پرخود ہی صد ہا وجہ سے کفر لا زم اور ان کے انکار کا منشا بھی وہی ہوتا ہے کہ ان کے سینے تو بین سے پر اور تعظیم مصطفاً عقبیاً ان کے دلوں پر شاق قل مو تو ابغیظ کھ ان الله علیم بذات الصدور والله تعالی اعلمہ۔

مسكه • ٨: حضور برنورسيدنا غوث اعظم حضور اقدس وانورسيد عالم على كوارث كامل ونائب تام وآكيند ات بين كه حضور برنور على مع جمله صفات جمال وجلال و كمال وافضال كان مين مجلى بين جس طرح ذات عزت احديث مع جمله صفات و نعوت جلالت آكينه محمدي الله عين تعظيم من راني فقدرأى المحق تعظيم غوشيت عين تعظيم مركار رسالت عين تعظيم مركار رسالت عين تعظيم مركار رسالت عين تعظيم مركار رسالت عن تعظيم مركار رسالت عين تعظيم مركار رسالت عن وشرع مطهر وسلى الله تعلي عليه والم المن المناورية والمن من المناورية والمن من المناورية والمناورية والمن

## سوالات بإرد بگر

مسكم ألم: بسم الله الرحين الرحيم الحبد لله رب العلبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خأتم النبين محمد واله واصحبه اجمعين الي يوم الدين بالتبحيل و حسبنا الله ونعم الوكيل. الله تعالى كى بيثار رحمتين بے صد برکتیں ہمارے علمائے کرام اہلست پر کہ جوہمیں خدا اور رسول جل وعلاوصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدگو یوں کی دشناموں اور ان کے تفریات سے مطلع کئے اللہ تعالی جزائے خیر دے بہ برکت رسولہ الکریم عظیماً آمین فقیر غفر اللہ تعالی الہ نے تمہید ایمان سے صفحہ ۲ کے کرصفحہ۲۲ تک وعظ کیا جس میں زیدصاحب نے چندعذر پیش کہتے جس ہے بعض بر دران اہلسدیت کو دھوکا ہونے کا اندیشہ ہےلہذا ہمارے آتا ہمارے مردار کے سامنے وہ عذر بیان کرنا ضروری سمجھا گیا ہے عذر اوّل تمہید ایمان صفحہ ۸ آیت اور فرمایا ہے وَ مَنْ يَّتُولَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ لَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِينِينَ جَوْمٌ مِمَ الْ دوی کرے گاوہ انہیں میں سے بیٹک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالموں کو پہلی دوآ بیوں میں تو ان ہے دوئتی کرنے والوں کوظالم و گمراہ ہی فر مایا تھا اس آ بیکریمہ نے بالکل تصفیہ فر مادیا کہ جوان سے دوسی رکھے وہ بھی انہیں میں سے ہے انہیں کی طرح کا فرہان کے ساتھ ایک ری میں باندھا جائے گا اور وہ کوڑا بھی یا در کھیے کہتم حیب حیب کران ہے میل رکھتے ہو اور میں تمہارے چھیے ظاہر سب کوخوب جانتا ہوں اس مقام پر بیعذر ہوا کہ جب ان سے دوی کرنے ہے آ دمی کا فر ہو جاتا ہے تو سارے جہان کومسلمان کا فرکھبرے جاتے ہیں کیونکه ہرایک مسلمان قوم مجوس و ہنود و نصاری و یہو دوغیرہ سے دوئی رکھتے ہیں بیہ برگولوگ تو عالم بیں اس عذر کا جواب بیدوئ ندہبی نہیں کہ ند بہب کی رو سے ان کوقطعاً کا فریجھتے ہیں نه که ان بد گویوں کی طرح عالم دین پھر کا فراصلی ومرتد میں بڑا فرق ہے بیاوگ مرتد ہیں اس نے کسی قشم کامیل جول جائز نہیں۔ تہارارب عزوجل اللدرسول عظی سے بد کویوں كواسط ارشادفرما تاب كفردا بغد إسلامهم ومسلمان موكراس كلم كسب كافر

موكة كبين فرمايا لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ بِهَانِ نَه بِنَاوَتُمْ كَافْرِ مِوجِكِ ایمان کے بعد عذر دوم رسول اللہ عظیمیکوان دشنامیوں کی تیسری دشنام میں تمہیدایمان صفحة ا "معاذ الله كه محدرسول الله على عظمت تيرے دل سے اليي نكل كئي ہوكداس شديدگالي میں بھی ان کی تو ہیں نہ جانے اور اگر اب بھی تھے اعتبار نہ آئے تو خود انہیں برگویوں سے یو چھد مکھ کہ آیا تمہیں اور تمہار ہے استادوں پیرجیوں کو کہہ سکتے ہیں کہا ہے فلال تحقیم اتناعلم ہے جتنا سوئر کو ہے تیرے استاد کو ہی علم تھا جیسا کتے کو ہے تیرے پیر کواس قدر علم تھا جس قدر گدھے کو ہے یامخضر طور پر اتنا ہی ہو کہ اوعلم میں الو۔ گدھے۔ کتے۔ سوئر کے ہمسر و د یکھوتو وہ اس میں اپنی اور اینے استاد و پیر کی تو ہیں سمجھتے ہیں یانہیں۔قطعاً سمجھیں گے اور قابو پائیں تو سر ہو جائیں پھر کیا سبب ہے کہ جو کلمہ ان کے حق میں تو ہین وکسر شان ہو محدرسول الله عظيما كي تومين نه موكيا معاذ الله الان كاعظمت ان مي بهي گئي گزري هے كيااس کا نام ایمان ہے حاش لٹد' بہاں بڑا بھاری سخت عذر گزرا کہمیاں واعظ کومسجد میں بیٹھ کرالو گدھے، کتے۔ سوئر کا نام لینا ناجائز ہے یہاں تک کہ کتے سوئر کا نام لینے سے وضوٹو ث جاتا ہے اور منہ میں یانی لے کر کلی کرنا واجب ہے اس عذر کا جواب تو اول حضور کا رسالہ ازالة العاري يو يخصفحه ١٠ وليل ششم أيها الناس ضرب مثل فاستمعواله ا لوكوايك مثل كهي كن است كان لكاكر سنوان الله لا يستحى من الحق بيتك الله عزوجل حق بات فرمانے میں تہیں شرما تا ایس احد کھ ان تکون کریسته فراش کلب فكرهتموه كياتم مين كى كوپندا تا ہے كه اس كى بينى يا بهن كسى كتے كے بيچے بجھے تم اسے بہت برا جانو گےرب جل وعلانے غیبت کاحرام ہونا اسی طرز بلیغ سے ادا فرمایا ایس احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتأفكر هتموه كياتم مين كوئى يبندر كهتا ہے كما يخ مرے بھائی کا گوشت کھائے تو ہے ہیں برالگا۔ سنوسنوا گرسی ہوتو بکوش ہوش سنو لیس لنا مثل السؤ التي صارت فراش مبتدع كالتي كانت فراشالكلب بمارے ليے بری مثل نہیں جو عورت کسی بدند ہب کی جورو نبی وہ الی ہی ہے جیسے کسی کتے کے تصرف میں آئی رسول الله عظی نے کوئی چیز دے کر پھیر لینے کا ناجائز ہونا اس وجہ سے انیق سے بیان

فرمايا العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء الي وي مولى چیز پھیرنے والا ایسا ہے جیسے کتائے کر کے اسے پھر کھالیتا ہے ہمارے لئے بری مثل تہیں۔اب اتنامعلوم کرنارہا کہ بد مذہب کتا ہے یانہیں۔ ہاں ضرور ہے بلکہ کتے ہے بھی بدتر و نا پاک تر کتا فاسق نہیں اور بیاصل دین و مذہب میں فاسق ہے کتے پر عذاب نہیں اور به عذاب شدید کامسخق ہے میری نه مانوسیدالمرسلین ﷺ کی حدیث مانوابوحاتم خزاعی اپنی جزو حدیثی میں حضرت ابو امامہ بابلی رضی اسے راوی رسول اللہ عظی فرماتے ہیں اصحاب البدع كلاب اهل النار بدنم بي والعجبنيول كے كتے بين اب تمہيد ا يمان سے سينے صفحه اور ۱۰ ـ " تنهارا رب عزوجل فرماتا ہے اُليُكَ كَالْانْعَام بَلُ هُمُ أَضَلُ وَٱلنِّكَ هُمُ الْغَفِلُونَ لِعِنَ وه چوباؤل كى طرح بين بلكه ان عَصِي برُه كر بهك ہوئے وہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور فرماتا ہے اِن ھُمَ اِلّا کَالْانْعَامَ بَلْ ھُمُ اَضَلَ سَبِيلًا وه تونہيں مگرجيے چوبائے بلكه وه توان ہے بھی برده كر كمراه بيں ديھوتمہيد ا يمان صلا اور ١٩ تمهارا رب عزوجل فرماتا ٢٠ - أفَرَءَ يْتَ مِنْ اتَّبَحَذَ اللَّهَ هُواه وَ أَضَلُّهُ اللَّهُ عَلْمِ عِلْم وَخَتَمَ عَلْمِ اسَبْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِم غِشَاوَةً فَهَنُ يَّهُدِيْهِ مِنْ بَعُدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُ وَنَ - بهلا ديهك توجس في إيى خوابش كواينا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم ہوتے ساتے اسے گمراہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آ تکھ پریٹ چڑھادی تو کون اے راہ پرلائے اللہ کے بعد نو کیاتم دھیان ہیں کرتے اور فرماتا ٢ كَنَثَل الْحِمَارَ يَحْمِلُ اَسْفَاراً مَا بِئُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا باينتِ الله ان كاحال اس كر سع كاساب جس يركتابي لدى مول كيابرى مثال بان كى جنہوں نے خداكى آيني جھٹا كي اور فرماتا ہے فكتُلُهُ كَتَكُل الْكُلْب إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ أَوْتَتُوكُهُ يَلْهَتُ دُلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بالِيِّنَا ۚ تُواسَ كا و حال کتے کی طرح ہے تو اسپر حملہ کرے تو زبان نکال کر ہانے اور چھوڑ وے تو ہانے بیان کا حال ہے جنہوں نے ہماری آبیتیں جھٹلائیں۔ 'اور سینے اللّٰدعز وجل فرما تاہے پارہ ۲۹ سورہ مرثر فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَانَّهُمْ حُمُرٌ مَّسْتَنْفِرَةٌ ٥ فَرَّتُ مِنْ

فتاذی انریته 🚅 💮 💮 💮 💮 💮 💮

قَسُورَةِ٥ البیں کیا ہوانفیحت ہے منہ پھیرے ہیں گویا وہ گدھے ہیں بھڑ کے ہوئے کہ شیرے بھاگے ہوں۔الحمد لللہ ہمارے علمائے کرام نے جوالفاظ ان بدگو یوں کے رد میں کھےان کے ثبوت قرآن عظیم ہی کی آیات کریمہ نے دیےاب اتنامعلوم کرنار ہا کہ قرآن مجيد ميں لفظ خنز رہے يانہيں مسلمانوں ديھوتمہارا رب عزوجل فرما تا ہے بإره لا يحب الله سوره ما كده حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّمُ وَلَحْمُ الْخِيْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْر الله به حرام کیا گیا او پرتمهارے مردار اور لہواور گوشت سوئر کا اور جس کے ذریح پراللہ کا غیر نام يكارا كيا اور فرما تاب ياره سوهُ انعام قُلُ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلِيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِدٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنُ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحُمَ خِنْزِيْرِ فَاِنَّهُ رجُسٌ أَوْ فِسُقًا أُهِلَّ بِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ جَ لِعِن كَهِمْ بِينَ إِمَّا مِن فَيْ اس چيز كَ كَهُوكَ كَ بَطُرف میری حرام کیا گیا او پرکسی کھانے والے کے کہ کھاوے اس کومگر ریہ کہ ہومر دار اورلہو ڈالا ہوا رگوں میں سے یا گوشت سوئر کا ہیں تحقیق وہ نا یاک ہے اوروہ کہذن کیا گیا ہو غیرخدا کا نام کے کر اور فرماتا ہے یارہ ۱۲ سورہ کل اِنّکا حَدَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ سوااس كَنْبِين كررام كيااو يرتمهار \_عمرداراورلهو اور گوشت سوئر کا اور وہ چیز کہ اس کے ذرئے میں آ واز بلند کی جاوے واسطے غیر خدا کے اور سیے توسنيے جوالله عزوجل فرما تاہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَا زِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوتِ اللہ نے ان کا فروں میں ہے کر دیئے بندراور سوئراور شیطان کے بیجاری مولا ناصاحب للہ للدانصاف اگرگدھے کتے سوئر کے نام لینے سے وضوٹو ٹ جاتا ہے تو وہی الفاظ حافظ وامام عین نماز میں قراءت میں پڑھتے ہیں جب وضوٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہمارے آئمہ کرام تَ يَعِينَ نَ كِيون حَمَم بَين كيا كه جس وفت امام كي زبان سے گدھے كتے سوئر كالفظ فكے فورأ نماز جاتی رہے گی اور جن سورتوں میں بینام آئے نماز میں ان کا پڑھنا حرام ہے کہنماز وضو دونوں باطل ہوجائیں گے بلکہ زیدصاحب کے نز دیک بینام وضونوڑنے والی چیزوں سے بھی سخت ہوئے کہ ان سے کلی فقط سنت ہوئی اور ان سے واجب ہوئی پھروہی کہنا پڑا کہ الیم بات وہی کہیگا جوگدھا ہو پھراگر وضونہ ٹو نے صرف کلی واجب ہوتو نماز ہاطل نہ ہوئی

ناقص تو ہوئی اب اگر عمدا تکی نہ کرے تو نماز پھیرنا واجب ہواور سہوا نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہواورا گلی کلی کرے تو عمل کثیر کے سبب نماز باطل ہوبہر حال بیعذر باطل ومردود ہوا عذر سوم بے علم نا دان کا فر مانا رہے ہوا کہ اگر چہ کتابوں میں اور قرآن شریف میں گدھے کتے۔ سوئر کا نام لکھا ہوا ہے مگر تا ہم وعظ میں مسجدوں میں بیٹھ کرائی زبان سے نیالفاظ نہ تكاليس اولاً اس عذركا جواب تو ازالة العازلبحر الكرائِم عن كلاب النار سے ت عِيكِ أن الله لا يستحيى من الحق بيتك الله عزوجل في بات فرمان مين تبين شرما تا پھرہم حق بات میں کیوں شر مائیں اور بیتول بھی جاہلوں کا باطل ہے اگر جوالفاظ قرآن مجید میں لکھے ہوئے وعظ ومسجد میں پڑھنامنع ہوتو بیقر آن شریف کا رد کرنا ہے۔او پر گزری آیتوں میں کتنی جگہ لفظ گدھے و کتے وخنز پر وغیرہ ہیں تو ایک آیت جان بو جھ کرمعیوب سمجھ کر چھوڑ دیے تو اس کا کیا تھم ہے اور اگر ان حضرات کو بیدد بھنامنظور ہونو حضور کا رسالہ خلاصه فوائد فنوی ۱۳۲۴ هے کو دیکھیں کہ ہمارے علمائے کرام حرمین شریقین اس باب میں کیا فرمات بين فقير عفى عنه يهال برفقظ دوتقر يظ حساما لحرمين على منحرالكفر والمين اكاتر جمه بين "احكام وتصديقات" اعلام يولل كرتا ہے۔

تفریظ اوّل: میرے بھائیودیکھ وصفحہ ۳۳ تقریظ پیشوائے علائے محققین والا ہمت کبرائے مدققین علائے محققین والا ہمت کبرائے مدققین عظیم المعرفة ماہر سردار بزرگ صاحب نور عظیم ابر بارندہ ماہ درخشندہ ناصر سنن فتنہ کس سابق مفتی حنفیہ جن کی طرف اوّل ہے ابتک طالبان فیض دور دور ہے جاتے ہیں صاحب عزت وافضال مولا ناعلامہ شیخ صالح کمال جلال والاعرات و کمال کے تاج ان کے سریر رکھے۔

بسم الله الرَّحُسُ الرَّحِيمِ

سبخوبیال اس خدا کوجس نے آسان علوم کوعلائے عارفین کے چراغول سے مزین فرمایا اوران کی برکات ہے جمارے لیے ہدایت اور حق واضح کے راستوں کوروشن کر دکھایا میں اس کے احسان وانعام پراس کی حمر کرتا ہوں اوراس کے خاص اور عام افضال پراسکا شکر بجالاتا ہوں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں ایک اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں ایک اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں ایک اور بد

كارى والوں كے شبہاب كواس كے باس ندآنے دے اور ميں گواہى ديتا ہول كه جمارے سرداراور جارے آقامحدرسول اللہ عظیماس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہوں نے ہمارے لئے جحت واضح کر دی اور کشادہ راہ روشن فر مائی الہی تو درود وسلام نازل فر ماان پر اوران کی ستھری یا کیزہ آل پر اور ان کے فوز وفلاح والے صحابہ اور ان کے نیک پیرووں پر قیامت تک بالخصوص اس عالم علامه بر که فضائل کا دریا اور علائے عمائد کی آتھوں کی مصندک ہے حضرت مولا نامحقق زمانے کی برکت احمد رضا خاں بریلوی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور سلامت رکھے اور ہربری اور ناگوار بات سے اسے بچائے حمد وصلو ہ کے بغدا ہے امام پیشواتم پرسلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برستیں ہمیشہ آپ نے جواب دیا اور بهت تھیک دیااور تحریر میں داد تحقیق دی اور مسلمانوں کی گر دنوں میں احسان کی ہیکلیں ڈالیں اورالتُدعز وجل کے بہاں عمرہ تواب کا سامان کرلیا تو التُدتعالیٰ آپ کومسلمانوں کیلئے مضبوط قلعہ بنا کرقائم رکھے اور اپنی بارگاہ ہے آپ کو بڑا اجر اور بلند مقام دے اور بیٹک گمراہی کے وہ پیشواجن کاتم نے نام لیا ایسے ہی ہیں جیساتم نے کہااور تم نے ان کے بارے میں جو سیجھ کہاسر اوار قبول ہے تو ان کا جو حال تم نے بیان کیا اس پروہ کا فراور دین سے باہر ہیں ہر مسلمان برواجب ہے کہلوگوں کو ان سے ڈرائے اور ان سے نفرت دلائے اور ان کے فاسدراستوں اور کھوتی راہوں کی ندمت کرے اور ہر جلس میں ان کی تحقیر واجب ہے اور ان کی برده دری امور تواب سے ہے اور خدااس پر رحمت کرے جس نے کہا۔

دین میں داخل ہے ہرکذاب کی پردہ دری سارے بددنیوں کی جولا کیں عجب باتیں ہری وین حق کی خانقا کیں ہرطرف یا تاگری گر نہ ہوتی اہل حق ورشد کی جلوہ گری وہی زیان کار ہیں وہی گراہ ہیں وہی ستمگار ہیں وہی کفار ہیں اللی ان پر اپنا سخت عذاب اتاراور انہیں اور جوان کی باتوں کی تقدیق کرے سب کوالیا کردے کہ چھ بھاگے ہوئے ہوں کچھ مردود۔ اے رب ہارے ہارے دلوں میں کجی نہ ڈال بعد اس کے کہ تو میں تجی راہ دکھائی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش بیشک تو ہی ہے بہت بخشے والا اور اللہ تعالی ہارے سردار محمد عظیمی اور ان کے آل واصحاب پر بکشر ت درودوسلام بھیج کے اور اللہ تعالی ہمارے سردار محمد علی اور اس کے کہ تو اور اللہ تعالی ہمارے سردار محمد علی اور اس کے کہ تو اللہ تعالی ہمارے سردار محمد علی اور اس کے کہ تو اللہ تعالی ہمارے سردار محمد علی اور اس کے آل واصحاب پر بکشر ت درودوسلام بھیج کے اور اللہ تعالی ہمارے سردار محمد علی اور اس کے آل واصحاب پر بکشر ت درودوسلام بھیج کے سے سے سرحمت بھی کے سال

فتأذى افريقه المستعدد المستعدد

محرم الحرم ۱۳۲۷ هست اپنی زبان سے کہااور لکھنے کا حکم دیا مبحد حرام شریف میں علم وعلا کے خادم محرم اللہ میں علم وعلا کے خادم محمد سے اللہ اسے اور خادم محمد سے اللہ اسے اور خادم محمد سے اللہ اسے اور اس کے والدین واحباب سب کو بخشے اور اسکے دشمنوں اور برا چاہیے والوں کو مخذول کر ہے آمین ۔

تقریظ دوم صفحه اسم: تقریظ غیظ منافقین و کام موافقین حامی سنت وابل سنت ماحی بدعت وجهل بدعت زینت کیل ونهار نکوئی روزگار خطیب خطیهائے کرم محافظ کتب حرم علامه فیقد رباند عظیم الفهم دانشمند حضرت مولانا سید اسمعیل خلیل الله تعالی انہیں عزت وتعظیم کے ساتھ ہمیشہ رکھے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

سب خوبيال خدا كوجوا يك اكيلاسب برغالب ہے قوت وعزت وانقام و جروت والا جوصفات کمال وجلال کے ساتھ متعالی ہے کا فروں سرکشوں گمراہوں کی باتوں ہے منزہ ہے جس کا نہ کوئی ضد ہے نہ مانند نہ نظیر پھر درود وسلام ان پر جوسارے جہاں سے انصل ہیں ہمارے سردارمحد ﷺ ابن عبداللہ تمام انبیاء ورسل کے خاتم اینے پیروکورسوائی وہلاک سے بچانے والے اور جو ہدایت پر نابینائی کو پیند کرے اسے مخذول کرنے والے حمد وصلاۃ کے بعد میں کہتا ہوں کہ ریب جن کا تذکرہ سوال میں واقع ہے غلام احمہ قادیانی اوررشید احمہ جواس کے پیروہوں جیسے خلیل احمد ابہی اور اشرف علی وغیرہ ان کے کفر میں کوئی شبہہ نہیں نہ شک کی مجال بلکہ جوان کے کفر میں شک کریں بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کا فر کہنے میں تو قف کرے اس کے کفر میں بھی شہر نہیں کہ ان میں کوئی تو دین متین کو پھینکنے والا اور ان میں کوئی ضروریات دین کاانکار کرتا ہے جن پرتمام مسلمانوں کااتفاق ہے تو اسلام میں ان کا نام نشان کچھ باقی ندر ہا جیسا کہ سی جاہل سے جاہل پر بھی پوشیدہ نہیں کہوہ جو پچھ لائے الیی چیز ہے جسے سنتے ہی کان پھنیک دیتے ہیں اور عقلیں اور طبعتیں اور دل اس کا انکار كرتة بي نيز پھر ميں كہتا ہوں ميرا گمان تفاكه بير كمراہان كمراه كر فاجر كا فروين ہے خارج ان میں جو بداعتقادی حاصل ہوئی اس کا مبنیٰ بدہمی ہے کہ عبارات علائے کرام کونہ مجھے اور فتاذی انریته 🚅 💮 💮 💮

اب جھے ایساعلم یقین ہوا جس میں اصلا شک نہیں کہ بیرکا فروں کے یہاں کے منادی ہیں دین محمہ ﷺ کو باطل کرنا جا ہتے ہیں تو ان میں تو کسی کواصل دین کا انکار کرتے یائے گا اور ان میں کوئی ختم نبوت کامنکر ہوکر نبوت کا مدعی ہے اور کوئی اینے آپ کوعیسے بنا تا ہے اور کوئی مهدى اور ظاہر میں ان سب میں ملکے اور حقیقت میں ان سب سے سخت بیرو ہا ہیہ ہیں خدان پرلعنت کرے اور ان کورسوا کرے اور ان کا ٹھکانا اور ان کامسکن جہنم کرے بے پڑھے جاہلوں کو جو چو یاؤں کی طرح ہیں دھو کے دیتے ہیں کہ وہی پیروان سنت ہیں اوران کے سوا ا گلے نیک امام اور جوان کے بعد ہوئے بد مذہب ہیں اور سنت روش کے تارک ومخالف بیں اے کاش میں جانتا کہ گروہ سلف کرام طریقہ نبی ﷺ کے متبع نہ ہے تو طریقہ نبی ﷺ کا پیروکون ہےاور میں اللہ عز وجل کی حمہ بجالا تا ہوں کہ اس نے اس عالم باعمل کومقرر فر مایا جوفاضل کامل ہے منقبتوں اور فخروں والا اس مثل کا مظہر کہا گلے پچھلوں کیلئے بہت کچھ حچوڑ كئے يكتائے زماندايينے وفت كا يگاندمولانا احمد رضاخاں الله بڑے احسان والا بروردگار اسے سلامت رکھے انکی بے ثبات حجتوں کو آینوں اور قطعی حدیثوں ہے باطل کرنے کے کتے اور وہ کیوں نہ ابیا ہو کہ علمائے مکہ اس کے لئے ان فضائل کی گواہیاں دے رہے ہیں اوراگروہ سب سے بلندمقام برنہوتا تو علائے مکہ اس کی نسبت بیگواہی نہ دیتے بلکہ میں کہتا ہوں کہا گراس کے حق میں بیکہاجائے کہ وہ اس صدی کامجد دے توحق وہ ہو۔

خدا ہے کچھ اس کا اچنبا نہ جان کہاک شخص میں جمع ہوسب جہان

تواللہ اسے دین اور اہل دین کی طرف سے سب میں بہتر جزاعطا کرے اور اس اپنے احسان اپنے کرم سے اپنافضل اپنی رضا بخشے اور حاصل بید کر مین ہند میں سب طرح کے فرقے پائے جاتے ہیں اور بیہ باعتبار ظاہر ہے ورنہ وہ حقیقت میں کا فروں کے راز دار ہیں اور دین کے دشمن ہیں اور ان باتوں سے ان کا مطلب بیہ ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ وارد مین کے دشمن ہیں مگر تیری فعمتیں اور اللہ ہم کوبس ہے دالیں الہی ہدایت ہیں مگر تیری ہدایت اور نہمتیں ہیں مگر تیری فعمتیں اور اللہ ہم کوبس ہے اور وہ اچھا کام بنانے والا ہے اور نہ گنا ہوں سی پھرنا نہ طاعت کی طاقت مگر اللہ عظمت و بلندی والے کی توفیق سے الہی ہمیں حق کوت دکھا اور اس کی پیروی ہمیں روزی کر اور ہمیں بلندی والے کی توفیق سے الہی ہمیں حق کوت دکھا اور اس کی پیروی ہمیں روزی کر اور ہمیں بلندی والے کی توفیق سے الہی ہمیں حق کوت دکھا اور اس کی پیروی ہمیں روزی کر اور ہمیں

باطل کو باطل دکھااور ہمارے دل میں ڈال کہاس سے دورر ہیں اور اللہ درود وسلام بھیج۔ ہمارے سردار محمد عظی اوران کے آل واصحاب براسے اپنی زبان سے کہااور اپنے قلم سے لکھاا ہے جلال والے رب کی معانی امیدوار حرم مکمعظمہ کی کتابوں کے حافظ سید اسمعیل ابن سید خلیل نے ہاں ہاں بیارے بھائیو سنتے ہو ہمارے مولنا عالم علامہ محت سنت واہل سنت عدو بدعت واہل بدعت کے کلاموں کی تصدیق علمائے کرام خرمین شریقین فرمارہے ہیں اور ان بدگو یوں کی نسبت صاف تھم کرتے ہیں کہ ہرمسلمان پر واجب ہے کہلوگوں کو ان ہے ڈرائے اور ان سے نفرت دلائے اور ان کے فاسد راستوں اور کھوتی راہوں کی ندمت کرے اور ہر مجلس میں ان کی تحقیر واجب ہے اور ان کی بردہ دری امور واجب سے ہے اب علمائے کرام سے عرض ریہ ہے کہ کیا ان برگو یوں وشنامیوں کے رومیں کتے سوئر کا نام لینا ناجائز اور کلی کرنا واجب ہے عذر چہارتمہیدایمان صلا مکراول اسلام نام کلمہ کوئی کا ب صديث مين فرمايامَنُ قال الا اله الا الله دخل الجنة جس في لااله الا الله کہدلیا جنت میں جائے گا۔ پھر کسی قول یا فعل کی وجہ سے کا فرکیسے ہوسکتا ہے مسلمانو ذرا ہوشیار خبردار۔اس مرملعون کا حاصل بیہے کہ زبان سے لاالہ الا الله کہدلینا کویا خداکا بیٹا بن جانا ہے آ دمی کا بیٹا اگر اسے گالیاں دے جو تیاں مارے بچھ کرے اس کے بیٹے ہونے سے تبیں نکل سکتا ہوئی جس نے لاالہ الا الله کہدلیا اب وہ حیاہے خدا کوجھوٹا كذاب كي حياب رسول كوسٹرى سٹرى گالياں دے اس كا اسلام بيس بدل سكتا اس مكركا جواب ایک تو اس آیر بر برام احسب الناس میں گزرا کیالوگ اس تھمنڈ میں بیں کرزے ادعائے اسلام برجیوڑ دیئے جائیں کے اور امتحان نہ ہو گلا اسلام اگر فقط کلمہ کوئی کا نام تھا تو ومع بيتك حاصل تقى بهرلوكول كالمحمند كيول غلط تقار جسے قرآن عظيم روفر مار ہاہے اس مقام يراعتراض مواكه جولفظ مولنا صاحب في لكها بكدنيان سے لااله الا الله كهدلينا كويا خدا کا بیٹا بن جانا ہے تو کیا کوئی خدا کا بیٹا بن سکتا ہے بیلفظ نکالنا بھی گفر ہے جوائب کاش معترضوں کواتنامعلوم ہوتا کہ ہمارے علائے کرام اپنی طرف سے بیس فرماتے بلکہ ان کافروں الدين بايدو بترى الركفروكافر بيز بايدتا اسلام صورت بندر

كے قول كا حاصل بتاتے بيس كمان كے طور برزبان سے لااله الا الله كهم لينا كويا خدا كا بیٹا بن جانا ہے انہوں نے تو گویا کے ساتھ کہا قرآن مجید نے تو کا فروں کا قول پیذ کر فرمایا كه نحن ابناء الله واحبائوه بم الله كے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ یہاں بھی کہدے کہ بیافظ نکالنا ہی گفر ہے۔اب علما ہے سوال ہے کہ میرے بیہ جواب سیجیح ہیں یا نہیں۔میراسوال ختم ہوا اور عذرات کے جو جواب میں نے دیے پورے ہوئے مگریہاں بعض عبارات اور نقل کرتا ہوں جن ہے اس مکر کا کہزی کلمہ گوئی مسلمان ہونے کے لئے کافی ہے زیادہ ردہواور رہجی تھلے کہ کیسے دشنامیوں بدگو یوں کی حمایت میں وہ عذرات کیے جاتے ہیں تمہیدایمان''نیز تمہارا ربعز وجل فرماتا ہے قَالَتِ الْاَعْدَابُ الْمَنَّا قُلْ لَّمُ تُوَّمِنُوا وَلَكِنَ قُولُوا أَسُلَمْنَا وَلَيَّا يَدُخُلُ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ بِيَّوَارَ كَهِمَ بِينَ ایمان لائے تم فرما دو ایمان تو تم نہ لائے ہاں یوں کہو کہ ہم مطبع الاسلام ہوئے ایمان بھی تمهار \_ ولون مين كهال داخل موا اور فرما تا ب إذًا جَاءَ كَ الْمُنْفِقُونَ قَالُو نَشْهَدُ إِنَّكَ لِرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لِرَسُولُهُ وَاللَّهَ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لکیٰدِبُونَ۔ منافقین جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بینک حضور بقینا خدا کے رسول ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بینک تم ضرور اس کے رسول ہو اور اللّٰد گواہی دیتا ہے کہ بیٹک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ دیکھوکیسی کمی چوڑی کلمہ گوئی کیسی تحميسى تاكيدول مسيموكدكيسي كيسي قسمول مسيمويد هركزمو جب اسلام نههوتي اورالله واحد قہار نے ان کے جھوٹے کذاب ہونے کی گواہی دی تو من قال لااله الا الله دخل الجنة كابيمطلب كهرنا صراحة قرآن عظيم كاردكرنا ہے ہاں جوكلمہ يڑھتا اينے آپ كو مسلمان کہتا ہوا ہے مسلمان جانیں گے جب تک اس سے کوئی کلمہ کوئی حرکت قعل منافی اسلام نەصادر ہو۔ بعد صدور منافی ہرگز کلمہ گوئی کام نہ دیگی''ہاں ہاں سنیوسنیوا گرسنی ہوتو تمهيدايمان سيسنيوصفيه تمهارے نبي الله فرمات بيلا يؤمن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين تم مين كوئي مسلمان نه موگا جب تك میں اسے اس کے مال باب اولا داورسب آ دمیوں سے زیادہ بیارانہ ہوں عظی بیصدیث

بخاری وصحیه مسلم میں انس بن ما لک انصاری نظیظینه سے ہے اس نے توبات صاف فرمادی كه جوحف إقدى عظي سنزياده كسي كوعزيز ركه بركزمسلمان نبيل مسلمانو كبومحدرسول الله ﷺ کوتمام جہاں سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان و مدار نجات ہوا یا نہیں کہو ہوا اور ضرور ہوا۔ یہاں تک تو سارے کلمہ کوخوشی خوشی قبول کرلیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں محمد رسول الله عظیم عظمت ہے ہاں ہاں ماں باب اولا دوسارے جہاں سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے بھائیو خدا ایسا ہی کرے مگر ذرا کان لگا کراینے رب کا ارشاد سنوتمہارا ربُ عزوجل فرما تا بِ أَلَم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَّقُولُو الْمَنَا وَ هُمْ لَا یُفْتَنُونَO کیالوگ اس تھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اوران کی آ ز مائش نہ ہوگی۔' اسی میں ہے''صفحہے۔۔۔۔۔ امام نمرجب حتفی سید نا امام ابو يوسف رَضِيْظُنُّهُ كَتَابِ الْخُرَاحِ مِينَ فَرَمَاتِ بِينَ آيَمَا رَجِلَ مُسْلِمَ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَليه وسلم وَكَنَّابَهُ أَوْعَابَهُ أَو تَنقَّصَهُ فَقَدْ كَفَرَ باللَّهِ تَعالَىٰ وَ بَانَتْ مِنْهُ إِمْرَ أَتُهُ جِوْحُص مسلمان ہوکررسول الله ﷺ کودشنام دے یاحضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یا حضور کوکسی طرح کا عیب لگائے یا کسی وجہ سےحضور کی شان کھٹائے وہ یقبینا کافراورخدا کامنکر ہوگیا اس کی جورواس کے نکاح سے نکل گئی دیکھولیسی صاف تصریح ہے کہ حضور اقدیں ﷺ کی تنقیص شان کرنے ہے مسلمان کا فرہوجا تا ہے اس کی جورونکاح ہے نکل جاتی ہے کیامسلمان اہل قبلہ ہیں ہوتا یا اہل کلمہ ہیں ہوتا سب سیھھ ہوتا ہے مگر محدرسول اللہ ﷺ کی شان میں گنتاخی کے ساتھ نہ قبلہ قبول نہ کلمہ مقبول والعیاد بالله رب العلبين ثالثا اصل بات بيه المحاصطلاح الممديس الل قبلهوه ب كممام ضروریات دین برایمان رکھتا ہوان میں ہے ایک بات کا بھی منکر ہوتو قطعاً یقیناً اجماعاً کا فر مرتد ہےا بیا کہ جواسے کا فرنہ کیے خود کا فرہے۔شفاشریف ونبراز بیودرروغرروفاوی خیر بیہ وغيره ميں ہے اجمع المسلمون ان شاتمه صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرومن شك في عذابه و كفره کفرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جوحضوراقدس ﷺ کی شان مبارک میں گستاخی کرے وہ کا فریب اور جواس کے معذب یا کا فرہونے میں شک کرے وہ بھی کا فریب و میصوا صفحہ

٢٩\_ امام اجل سيدى عبد العزيز بن احمد بن محمد بخارى حنفى رحمه الله تعالى تحقيق شرح اصول حماس میں فرماتے ہیں ان غلافیہ( ای فی اہواہ) حتی وجب اکفارہ بہ لا يعتبر خلافه ووفاقه ايضاً لعدم دخوله في مسبح الامة المشهود لها بالْعَصْمَةِ وان صلح الى القلبة واعتقد نفسه مسلماً لان الامة ليست عبارة عن المصلين الى القبلة بل عن المؤمنين فهو كأفروان كأن لا يدرى اند کافر بینی بدند بہب اگراپی بدند ہی میں خالی ہوجس کے سبب اسے کافر کہنا واجب ہوتو اجماع میں اس کی مخالفت موافقت کا میچھاعتبار نہ ہوگا کہ خطاہے معصوم ہونے کی شہادت تو امت کے لئے آئی ہےاور وہ امت ہی ہے نہیں اگر چہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتا اور اپنے آب كومسلمان اعتقاد كرتا ہواس كئے كه امت قبله كى طرف نماز برد صنے والوں كا نام نہيں بلکہ مسلمان کا نام ہے اور میخض کا فرہے اگر چداین جان کو کا فرنہ جانے ہاں ہاں میرے بهائيو ہرايك عذر كاجواب تمہيدايمان ميں تو قرآن عظيم كى متعدد آيات ہے بن حکے كه رب عزوجل نے بار بار بتکرارصراحۃ فرمادیا کہ غضب الہی ہے بچنا جا ہے ہوتو اس باب میں اسيخ باپ كى بھى رعايت نەكرو ـ تمهيدا يمان صفحە ٨٥ ـ تمهاررب عز وجل فرما تا ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا . كهدوكم آيا فن اورمنا باطل باطل كوضرور مثنا بى تقا اور فرما تا ہے لَا اِتْحَرَاهِ فِي الدِّين قَدَتَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيّ وين میں کچھ جبرہیں حق راہ صاف جدا ہوگئی ہے گمراہی سے یہاں جارمر طلے تھے(ا) جو کچھان د شنامیوں نے لکھا جھا یا ضروروہ اللہ درسول جل وعلاو ﷺ کی تو بین و دشنام تھا۔ (۲) اللہ و رسول جل وعلاو ﷺ کی تو بین کرنے والا کا فرہے (۳) جو آئیس کا فرنہ کیے جوان کا پاس لحاظ رکھے جوان کی استادی یار شتے یا دوئتی کا خیال کرے وہ بھی انہیں میں ہے ہے انہیں ا کی طرح کا فرہے قیامت میں ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا (۴) جوعذر ومکر جہال وضاال بیہاں بیان کرتے ہیں سب باطل و ناروا و پاور ہوا ہیں۔ بیرجیاروں بحمد لللہ تعالی بروجہ اعلی واضح روش ہو گئے جن کے شوت قرآن عظیم ہی کی آیات لے کا کہ اکا کہ ایک کی مذب دکا فرمونے میں شک کرے لے کہ اکا کہ اکا کہ اکا کہ ایک کی تقریب میں شک کر کے ایک کی مذاب دکا فرہ ایسے کی معذب دکا فرمونے میں شک کرے

فتاذی انریته 🔀 🔻 💮 💮 💮 💮 💮

کریمہ نے دیے۔اب ایک پہلو پر جنت وسعادت سرمدی دوسرے طرف شقاوت وجہنم ابدی ہے جسے جو بیند آئے اختیار کرے مگرا تناسمجھ لو کہ محدرسول اللہ ﷺ کا دامن جھوڑ کر زيد وعمرو كاساته وحينے والا بھی فلاح نہ يائيگا باقی ہدايت رب العزيّت کے اختيار ہے بات بحد الله تعالی ہر ذی علم مسلمان کے نز دیک اعلیٰ بدیبیات سے تھی مگر ہمارے عوام بھائیوں کو مهریں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے مہریں علمائے کرام حرمین طبیبن سے زائد کہاں کی ہوں كى جہان ہے دين كا آغاز ہوااور بحكم احاديث صحيحة بھى وہاں شيطان كا دور دورہ نہ ہو گالہذا اینے عام بھائیوں کی زیادت اطمینان کو مکہ معظمہ و مدینہ طبیبہ کے علمائے کرام ومفتیان عظام کے حضور فنوی پیش ہوا جس خوبی وخوش اسلوبی و جوش دینی سے ان عما کد اسلام نے تقيديقن فرمائين بحدالله تعالى كتاب منتطاب حسام الحرمين على منحرالكفر والمين مين كرامي بھائیوں کے پیش نظر اور ہر صفحہ کے مقابل سلیس اردو میں اس کا ترجمہ مبین احکام و تضديقات اعلام جلوه كرالهي اسلام بهائيون كوقبول حق كي توفيق عطا فرما اورضدونفسانيت يا تیرے اور تیرے حبیب کے مقابل زیدوعمر کی حمایت سے بچاصدقہ محمد رسول الله عظیماً کی و جابت كارآ مين آمين والحدد لله رب العلبين و افضل الصلاة واكمل السلام على سيدنا محمد واله و صحبه وحزبه اجمعين امين الجواب: الحمد للدمحت سنت عدو بدعت حاجی اسمعیل میاں سلمہ نے حیاروں بیہودہ وہمل اعتر اضات کے کافی جواب دیےخوب حق وصواب دیے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور جمیں اور ان کواور ہمارے سب سنی بھائیوں کوزیرلوائے حضور پرنورسید ہوم النعور ﷺ محشور کرے آمین بیسوال کیا ہے بیائے خود ایک رسالہ ہے فقیراس کا تاریخی نام تیراسمعیل درنحرا باطیل رکھتا ہے بینی باطلوں کے سینہ میں استعیل میاں کا تیر۔اور اس میں ایک تفیس مناسبت سيدنا الممعيل على مينا الكريم وعليه الصلوة والتسليم كے نام ياك سے ہے كه وہ نبى الله تیراندازی میں کمال رکھتے تھے مدیث میں ہے ارم بنی استعمل فان آبا تھم کان دَامِيًا اے اولا واسمعيل تيراندازي كرواج،ارے باب تيرانداز مضعليه الصلاق والسلام

مسله ۱۸: عمر واگرا بناراه نما بیر ومرشد وسیله کے واسطے ڈھونڈ ھے تو وہ اس کا وسیله ہوکر دنیا وَ تَحْرِت مِين شفاعت كر كے عذاب ہے نجات دلواتے ہیں یانہیں زید کہتا ہے كہ قیامت میں انبیا و اولیا سب الله عزوجل کے دربار میں تومختاج ہوں گے وہاں کس کوطافت ہوگی کہ ما كده يَا يُنِهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا اِلَّذِهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِلُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لِعِي السالوكول ايمان لائے موڈرواللہ سے اور ڈھونٹر وطرف اس کے وسیلہ اور محنت کرون جے راہ اس کی کے تاکہتم فلاح ایاؤ مسلمانو مسلمانو ہے مصطفے پیارے کے نام پر قربانو ہاں ہاں سنیوسنیو تمہارے بیارے نبی ﷺ فرماتے ہیں ویکھو جلی اليقين صفحه ٢ ٧٨ \_ "ارشادم بچدېم امام احمد وابن ماجه وابو دا و طيالسي وابويعلى عبدالله بن عباس الطبيقينًا يدراوي حضور سيد المرسلين عظيمًا فرمات بين انه لمديكن نبى الأله دعوة قد تخير ها في الدنيا واني قد اختبأت دعوتي شفاعة لامتي واناً سيد ولدادهر يوم القيمة ولا فخرو انا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر و بيدك لواء الحمد ولا فخر ادم فين دونه تحت لوائي ولا فخر ( ثم سأق حديث الشفاعة الىٰ ان قال) فاذا اراد ان يصدع بين خلقه نادى مناد اين احمد و امته فنحن الاخرون الاولون نحن اخرالامم و اول من يحاسب فتفرج لنا الامم عن طريقناً فنمضح غرامحجلين من اثر الطهور فيقول الامه كادت هذه الامة ان تكون انبياء كلها الحديث. ليني مرنى كواسطايك وعا تھی کہوہ دنیا میں کر چکااور میں نے اپنی دعاروز قیامت کیلئے چھیار تھی ہےوہ شفاعت ہے میری امت کے واسطے اور میں قیامت میں اولا دا دم کاسر دار ہوں اور پچھ فخر مقصود ہیں اور اول میں مرقد اطہر سے اٹھوں گا اور بچھ فخرمنظور نہیں اور میر سے ہاتھ میں لواءالحمد ہو گا اور بچھ افتخار تہیں آ دم اور ان کے بعد جتنے ہیں سب میرے زیر نشان ہوں کے اور کچھ تفاخر تہیں جب الله تعالی خلق میں فیصلہ کرنا جاہے گا ایک منادی بکارے گا کہاں ہیں الينى رسول كى اطاعت مي جونيكى كروه و تبول ب اور بغيراس كي مقل سي كروتو تبول بيس اامنه

فتاذى الريق

احداوران کی امت تو ہمیں آخر ہیں اور ہمیں اول ہیں ہم سب امتوں سے زمانے ہیں ہی جہے اور حساب میں پہلی تمام امتیں ہمارے لیے راستہ دیں گی ہم چلیں گے اثر وضو سے درخشندہ رخ و تا بندہ اعضا سب امتیں کہیں گی قریب تھا کہ بیامت تو ساری انبیا ہوجائے۔ درخشندہ رخ و تا بندہ اعضا سب امتیں کہیں گی قریب تھا کہ بیامت تو ساری انبیا ہوجائے۔ جمال پر توش درمن اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کو ہستم

اب بركات الامداد سے سنے صفحہ و حدیث ۱۲ استی مسلم وابوداؤ دابن ماجہ وجم كبير طبر انی میں ربیعہ بن کعب اسلمی رضیطنه سے ہے حضور پرنورسید اعلمین عظیم نے ان سے فرمایا ما تک کیا مانگتا ہے کہ ہم تجھے عطا فرما ئیں۔عرض کی میں حضور ہے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں حضور کی رفاقت عطا ہوفر مایا بھلا اور کیچھ عرض کی بس میری مرادتو یہی ہے فر مایا تو میری اعانت كرايي نفس يركثرت بجودس قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل (ولفظ الطبراني فقال يوماً يا ربيعة سلني فاعطيك رجعنا الى لفظ مسلم) قال فقلت اسألك مرافقتك في الجنة قال و غيرذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرة السجود المدللدييل تفيس مديث يح اسيخ برفقره سهومابيت كش محضور اقدس ﷺ نے اعنی فرمایا کہ میری اعانت کر اس کو استعانت کہتے ہیں بیرور کنار حضور اقدس ﷺ كامطلق طور برسل فرمانا كه ما نك كيا مانكتا ہے جان وہابيت بركيها بہاڑ ہے صاف ظاہر کہ حضور ہرفتم کی حاجت روافر ماسکتے ہیں دنیاو آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختيار ميں ہيں جب تو بلاتقىيد وتحصيص فرمايا ما تگ كيا ما نگتا ہے حضرت شيخ عبدالحق محدث د ہلوی قدش سرہ الوی شرح مشکوۃ شریف میں اس حدیث کے بیجے فرماتے ہیں ازاطلاق سوال که فرمودسل بخو آه تخصیص نکر د بمطلو بے خاص معلوم میشود که کار ہمہ بدست ہمت و كرامت اوست عظيم برجه خوابده بركراخوابد باذن يرور وكارخوابد

فأن من جودك الدنيا و ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم علامعلى قارى عليه رحمة البارى مرقاة من قرمات بين يوحذ من اطلاقه صلى الله عليه وسلم الامر بالسؤال ان الله تعالى مكنه من عطاء كل مااراد

من خزائن العق لیخی حضور اقدس عظی نے جو مانگنے کا حکم مطلق دیا اس سے متفاد ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضور کوقدرت بخشی ہے کہ اللہ تعالی کے خزانوں میں سے جو پچھ عا بين عطا فرما كين كيم لكها وذكر ابن سبع في خصائصه وغيره ان الله تعالى اقطعه ارض الجنه يعطى منها ما شاء لبن يشاء لين امام ابن سبع وغيره علمائے حضور اقدس عظی کے خصائص کریمہ میں ذکر کیا ہے کہ جنت کی زمین اللہ عزوجل نے حضور کی جا گیر کردی ہے کہ اس میں سے جو جا ہے جسے جا ہیں بخشدیں امام اجل ابن حجر کمی جو برمنظم میں فرماتے ہیں انه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم خلیفة الله الذی جعل خزائن کرمه و موائد نعمه طوع يديه و تحت ارادته يعطي منها من يشاء ويمنع من يشاء بيتك ني ﷺ الله عزوجل كے خليفه بي الله تعالى نے اپنے كرم كے خزانے اور اپنی نعمتوں کے خوان حضور کے دست وقدرت کے فرما نبر دار اور حضور کے زیر تھم ارادہ و اختیار کر دیے ہیں کہ جسے جا ہیں عطا فرماتے ہیں اور جسے جا ہیں تہیں د ينة بال اب رساله انوار الانبناه كود تيموصفحه ٢٨ حضور برنورسيد ناغوث اعظم بطبيطينه ارشاد قرماتے ہیں من استغاث بی فی کربة کشفت عنه و من نادی باسبی فی شدی فرجت عنه ومن توسل بي الى الله عزوجل في حاجته قضيت له ومن صلے رکعتین یقرؤنی کل رکعۃ بعد الفاتحہ سورۃ الاخلاص احدی عشرة مرة ثم يصلي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد السلام ويسلم عليه ثم يخطوالي جهة العراق احدك عشرة خطوة يذكر فيها اسبى ويذكر حاجة فأنها تقضر ليني جوكس تكليف مين مجصفريا وكرروه تکلیف دفع ہواور جوکسی خی میں میرانام لے کرندا کرے وہ خی دور ہواور جوکسی حاجت میں الله تعالیٰ کی طرف مجھے ہے توسل کرے وہ حاجت برآئے اور جودورکعت نماز ادا کرے ہر ركعت ميں بعد فاتحہ كے سورہ اخلاص كيارہ بار برا ھے پھرسلام پھير كرنبي ﷺ پر درودوسلام بصيح يجرعراق شريف كى طرف كياره قدم حليان مين ميرانام ليتاجائ اوراين حاجت ياد كرياس كى وه حاجت روا ہوا كابر علمائے كرام اوليائے عظام ثل امام ابوالحسن نور الدين

فتادی افریته

على بن جربر منى شطنو فى وامام عبدالله بن اسعد يافعى مكى وعلامه على قارى حفى مكى ومولانا ابوالمعالى محمسلى قادرى وشيخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوى وغيره بهم رحمة الله عليهم اپنى تصانيف جمسلى قادرى وشيخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوى وغيره بهم رحمة الله عليهم اپنى تصانيف جليله بهجه الاسرار وخلاصة المفاخر ونربهة الخاطر وتخفه قادريه وزبدة الآثار وغير باميس يوكلمات رحمت آيات حضورغوث باك رضي بياك در الله به سيفل وروايت فرماتے بيں يـ"

الجواب: بيتك طلب وسيله سنت جميله بالتُدعز وجل فرماتا ب يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِم الْوَسِيلَةَ آيُهُمْ ٱقْرَبُ وَ يُرْجَوْنَ رَحْمَةَ وَيَخَافَوْنَ عَذَابَه البِيْرِبِ كَلْ طَرِف وسیله تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کونسا اللہ ہے زیادہ قریب تھا کہ اس ہے توسل کریں اور رحمت الہی کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں تفییر معالم النزیل وتفییر خازن میں ہے۔ معناہ پنظرون ایھم اقرب الی الله فیتو سلون به اور بیکک اولیائے کرام دنیا و آخرت وقبر وحشر میں اپنے متوسلوں کے شفیع و مددگار ہیں امام عارف بالتدسيدي عبدالو ہاب شعرائی قدس سروعبو دمجمہ بير ميں فرماتے ہيں تحل من ڪان متطقا بنبی اورسول اوولی فلابد ان یحضره و یاخذ بیده فی الشدائد جوکوئی کی یا رسول یا ولی کا متوسل ہو گا ضرور ہے کہوہ نبی وولی اس کی مشکلوں کے وفت تشریف لائیں كے اور اس كى وستيرى فرمائيں كے ميزان الشريعة الكبرى ميں فرماتے ہيں جديع الائدة المجتهدين يشفعون في اتباعهم و يلاحظونهم في شدائدهم في الدنيا والبرذخ ويوم القيمة حتى يجأوز واالصراط تمام انمه مجتردين الين پيرؤول كى شفاعت کرتے ہیں اور دنیا وقبر وحشر ہر جگہ تختیوں کے وقت ان کی نگاہداشت فر ماتے ہیں جب تک صراط سے پارنہ ہوجائیں (کہاب شختیوں کا وقت جاتار ہااور لا خوف علیهمہ ولا همر يحزنون كازمانه بميشه بميشه كيائي أكيانه البيل كوتى خوف مونه يجهم والله الحمد) نيز فرمات بيل ان ائمة الفقهاء والصوفية كلهم يشفعون في مقلديهم ويلاحظون احدهم عند طلوع روحه و عند سؤال منكر ونكير له وعند النشر والحشر والحساب والبيزان والصراط ولا يغفلون عنهم في النشر والحشر والحساب والبيزان والصراط ولا يغفلون عنهم في المرتبين كدوه فيال كرت بين كدكنا الله بهزياده قريب م كدا به اينادميل من المرتبين كدوه فيال كرت بين كدكنا الله به زياده قريب م كدا به اينادميل من المرتب ال

موقف من المواقف ببينك سب ببيثوا اولياء وعلما ايينے اپيرووں كى شفاعت كرتے ہیں اور جب ان کے پیرو کی روح نکلتی ہے جب منکر نگیراس سے سوال کرتے ہیں جب اس كاحشر ہوتا ہے جب اس كا نامه اعمال كھلتا ہے جب اس سے حساب لياجا تا ہے جب اس مے مل تلتے ہیں جب وہ صراط پر چلتا ہے ہروفت ہر حال میں اسکی نگا ہبانی کرتے ہیں اصلا سى جكداس من قال تبين موتے نيز فرماتے بين ولها مات شيخنا شيخ الاسلام الشيخ ناصر الدين اللقاني راه بعض الصالحين في المنام فقال له ما فعل الله بك فقال لم اجلسي الملكان في القبر ليسألائي آتاهما الامام مالك فقال مثل هذا ايحتاج الى سوال في ايهانه بالله ورسوله تنحيا عنه فتنحيا عنى لعنى جب بهار ب استاذ يتنخ الاسلام امام ناصر الدين لقاني مالكي رحمه التدتعالي كالنقال ہوابعض صالحین نے ان کوخواب میں دیکھا ہو چھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا اسکی حاجت رکھتا ہے کہ اس ہے اللہ ورسول پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے الگ ہوجاؤاں کے پاس سےوہ فورا مجھے سے الگ ہو گئے۔ نیز فرماتے ہیں واذا کان مشایخ الصوفية يلاحظون اتباعهم ومريدهم في جبيع الاهوال والشدائد في الدنيا و الاخرة فكيف بائمة المذاهب جب اولياء برجول وسخّى كے وقت اينے پیرووں اور مریدوں کا دنیاء آخرت میں خیال رکھتے ہیں تو ائمہ نداہب کا کیا کہنا رہے گئے الجمعين مولينا نورالدين جامى قدس سره السامى فمحات الانس شريف ميں حضرت مولوى مفوى قدس سرہ القوی ہے تقل کرتے ہیں کہ قریب وصال مبارک ایپنے مریدوں سے فر مایا در ہر عالتے کہ باشیدمرایا دکنید تامن شاراممہ باشم در ہرلباس کہ باشم لینی ہرحال میں مجھے یا دکرو که میں ہرلباس میں تمہاری مدد کروں گا۔ جناب مرزامظہر جانجانان صاحب ( کہ وہا ہیہ کے امام الطا کفیہ اسمعیل وہلوی کے نسبا وعلما داوا طریقتاً پر داوا شاہ ولی اللہ صاحب ان کو قیم طريقة احمرييه وداعي سنت نبوييه لكصته بين \_اور كهتے كه هندوعرب وولايت ميں ايبامتيع كتاب وسنت نہیں بلکہ سلف میں بھی تم ہوئے'' اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں التفات غوث

الثقلین بحال متوسلان طریقه علیه ایشان بسیا معلوم شد با پیچگین از اہل این طریقه ملاقات نشد که توجه مبارک آنخضرت بحالش مبذول نیست نیز فر مایا عنایت حضرت خواجه نقشبند بحال معتقدان خودم مروف ست مغلان در صحرا با وقت خواب اسباب و اسپان خود بجماعت حضرت می سپارند و تابیدات ازغیب جمراه ایشان میشود قاضی ثناء الله پانی پتی (که مولوی ایخی ماند و اربعین میں ان سے استناد کیا اور جناب مرزا مظهر صاحب ممدوح ان کے بیرومر شد نے مکتوب ۵ میں ان کو فضیلت و ولایت ما بمروج شریعت و منور طریقت و نور مجسم و عزیز ترین موجودات و مصدر انوار فیوض و برکات لکھا اور منقول که جناب شاه عبد العزیز صاحب آئیس بیهی وقت کہتے ) اپنے رساله تذکرة الموتی میں لکھتے ہیں ۔

راہلاک می نماینداز ارواح بطریق اویسیت فیض باطنی میر سدزید گراہ کی بیشدید جہالت و صلالت قابل تماشا کہ دربار الہی میں مختاج ہونے کوئی شفاعت کی دلیل تھہرایا حالانکہ بیختاجی ہی منشاء شفاعت ہے جہال مختاجی نہ ہوخودا پنے تھم سے جوچاہ کردیا جائے شفاعت کی کیا حاجت ہو۔ پھر انبیاء اولیا سب کی شفاعت سے مطلقا انکار صریح بددینی اور بحکم فقہا موجب اکفار ہے فقہائے کرام کے زدیک وہ مشکر کا فرہام اجل ابن الہام فتح القدریشرح ہدایہ میں ہے فرماتے ہیں لا تجوز الصلاة خلف منکر الشفاعة کا فر مکر شفاعت کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ کا فرہاس طرح فراوی خلاصہ و مکر شفاعت سے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ کا فرہا سیاس طرح فراوی خلاصہ و مکر الشفاعة کا فر ہے اس طرح فراوی خلاصہ و مکر الشفاعت کا مکر شفاعت کا مکر شفاعت کا مکر کا فرہے میں انکو شفاعت کا مکر کا فرہے و المدن و المدن و المدن و المدن و المدن و عید ہاواللہ تعالی اعلم فی جامع الفصولین والهندیة واللد و غید ہاواللہ تعالی اعلم

می ب سه مصوری و مهای و روسی و مورد می در موتو و و فلاح پائے گایانبیں اور اس کا پیرومرشد مسئله ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و اگرزید کا پیرومرشد شده و تو و و فلاح پائے گایانبیں اور اس کا پیرومرشد شیطان ہو گایانبیں کیونکہ تمہارا رب عزوجل تھم کرتا ہے واتبغوا الید والوسیلة اور دھونڈھوطرف اس کی وسیلہ۔

الجواب: بإن اوليائے كرام قد سنا الله باسرار جم كے ارشاد سے دونوں باتيں ثابت بي اور عنقریب ہم ان دونوں کو قرآن عظیم ہے استنباط کریں گے ایک بید کہ ہے ہیرافلاح نہ يائيگا حضرت سيدنا شيخ الشيوخ شهاب الحق والدين سهرور دي قدس سره عوارف المعارف شريف مين فرماتي بين - سبعت كثيرا من المشايخ يقولون من لم ير مفلحا لا یفلح لین میں نے بہت اولیائے کرام کوفر ماتے سنا کہ جس نے کسی فلاح پائے ہوئے کی زیارت نہ کی وہ فلاح نہ پائے گا۔دوسرے میہ کہ بے پیرے کا پیر شیطان ہے عوارف شریف میں ہے روی عن ابی یزید انه قال من لم یکن له استاذ فامامه الشيطان لينى سيدنا بايزيد بسطامي رضيطان سيمروى مواكه فرمات بين جس كاكوئي بيرتبيل اس کا امام شیطان ہے رسالہ مبارکہ امام اجل ابو القاسم قشیری میں ہے یجب علی المريدان يتأدب لشيخ فأن لم يكن له استأذ لا يفلح ابداهذا ابو يزيد يقول من لد يكن له استاذ فَامّامُهُ الشيطان لينى مريد برواجب بي كمري پير ية بيت كربيت كرب بيرشيطان م بهرفرمايا سمعت الاستأذ بوعلى الدقاق يقول الشجرة اذا نبتت بنفسها سن غير غارس فانها تورق و لكن لا تثمر كذلك الهريد اذا لم يكن له استأذ يأخذ منه طريقه نفساً فنفساً فهو عابدهواه لا یجد نفاذا کینی میں نے حضرت ابوعلی دقاق رضیطینه کوفر ماتے سنا کہ پیڑ جب ہے کسی بونے والے کے آپ سے اگے تو بیتے لاتا ہے مگر کھل نہیں دیتا یونہی مرید کیلئے اگر کوئی پیرنہ ہوجس ہے ایک ایک سانس پر راستہ سیکھے تو وہ اپنی خواہش نفس کا بچاری ہے راہ نہ یائیگا۔ حضرت سيدنامير سيدعبدالواحد بلكرامي قدس سره السامي سيع سنابل شريف ميس فرمات بين: چوپیرت نبیت پیرتست البیس که راه دین زوست از مکر ولبیس یه مقام بہت تفصیل و توضیح جاہتا ہے فاقول و باللہ التوفیق فلاح دونتم ہے اوّل انتجام کار ر متلکاری اگر جہمعاذ اللہ سبقت عذاب کے بعد ہو ریم عقیدہ اہل سنت میں ہرمسلمان کے لیے لازم اور کسی بیعت ومریدی برموقوف نہیں اس کے واسطے صرف نبی کومرشد جاننا بس ہے بلکہ

ابتدائے اسلام میں کسی دور دراز بہاڑیا گمنام ٹابو کے رہنے والے غافل جن کونبوت کی شہر ہی نہ

فتأدى افريته

مینچی اور دنیا سے صرف تو حید پر گئے بالآخر اُن کے لئے بھی بیفلاح ثابت سیحے بناری صحیح مسلم میں انس نظیم سے ہے رسول اللہ علی نے فرمایا اہل محشر اور انبیاء سے مایوس پھر کرمیرے حاضر ہوں کے میں فرماؤں گا۔انا لھا میں ہوں شفاعت کیلئے پھراینے رب سے اذن جا ہوں گاوہ بچھے اذن دے گا میں تحدے میں گروں گا۔ ارشاد ہوگا یا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع المص محمد ايناسر المحاؤ اوركبوكه تمهاري بات سي جائے كى اور مانگو کہ مہیں عطا کیا جائے گا اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہے عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت\_فرمایا جائے گا جاؤجس کے دل میں جو بھرایمان ہو ا ــــادوزخ ـــانكال لو ـ انبيس نكال كرميس دوباره حاضر بهوں گاسجده كروں گاو ہى ارشاد ہوگا كه اے محمدا پناسراٹھاؤ اور کہو کہ سنا جائیگا مانگو کہ دیا جائے گا شفاعت کرو کہ قبول ہے۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت ارشاد ہوگا جاؤجس کے دل میں راتی برابر ایمان ہونکال اور میں آئیں نکال کرسہ بارہ حاضر ہوکرسجدہ کروں گا فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہومنظور ہے جو مانگوعطا ہے شفاعت کرومقبول ہے میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت ارشاد ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے کم ہے کم کمتر ایمان ہواہے نكال لوميں انہيں نكال كرچونتى بار حاضر وساجد ہوں گاار شاد ہوگا اے محمد ایناسر اٹھاؤ اور كہوكہ سنیں کے مانگو کہ دیں گے شفاعت کرو کہ قبول کریں گے۔ میں عرض کروں گا الہی مجھےان کے نکا کنے کی اجازت دے جنہوں نے تھے ایک جانا ہے ارشاد ہوگاریمہارے سبب تہیں بلکہ مجھے اسيخ وخدال وكبريائي وعظمت كي فتم ہرموحد كواس سے نكال لوں گاا قول بيان كے بارے میں رد شفاعت حضور تبیں بلکہ عین قبول ہے کہ حضور کے عرض کرنے ہی بر توجہتم سے نکالے كے فقط ریفر مایا گیا ہے كدان كورسالت سے توسل كاموقع ندملا مجردعقل جتنى ايمان كے لئے كافى تقى يعنى توحيداس قدرر كھتے تھے ثم اقول معنى حديث كى يتقريركهم نے كى اس سے ظاہر ہوا کہ بیاس حدیث سے معارض نہیں کہ فرمایا ما زلت اتردد علی رہی فلا اقوم فیہ مقاماً الا شفعت حتى اعطاني الله من ذلك ان قال ادخل من امتك من خلق الله من شهد ان لااله الا الله يوماً واحدا مخلصاً ومات علم ذلك يس اسيخ

رب کے حضورا تا جاتار ہوں گا جس شفاعت کے لیے کھڑا ہوں گا قبول ہوگی یہاں تک کہمیرا رب فرمائے گا کہتمام مخلوق میں جتنی تمہاری امت ہے ان میں جوتو حید پر مراہواً ہے جنت مين وأقل كردورواه احمد بسند صحيح عن انس رضى الله تعالى عنه كريمال كلام امت میں ہےتو یہاں لااله الا الله سے بوراکلم طیب مراد ہے جیسا کہ انہیں امام احمد وقی ابن حبان کی حدیث ابو ہریرہ نظیجہ سے ہے کہ حضور اقدس عظیم نے فرمایا شفاعتی لین شهدان لااله الا الله مخلصاً وان محمد رسول الله يصدق لسأنه قلبه لسأنه میری شفاعت ہزاس محض کیلئے ہے جواللہ کی تو حید اور میری رسالت پر اخلاص ہے گواہی ویتا بوكه زبان دل كيموافق بوااور دل زبان كيل اللهم اشهد وكفى بك شهيد انى اشهد بقلبي و لسأني انه لااله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حنيفاً مخلصاً وما اناً من البشركين والحبد لله رب العلبين - وم كامل رستگاری کہ بے سبقت عذاب دخول جنت ہواس کے دو پہلو ہیں اوّل وقوع بیند ہب اہلسنت میں محض مشیت الہی برے جسے جا ہے الیی فلاح عطافر مائے اگر چدلا کھوں کیار کا مرتکب ہو اور جا ہے تو ایک یا گاہ صغیرہ برگرفت کر لے اگر چہلا کھوں حسنات رکھتا ہو۔ بینعدل ہے اور وہ فضل يغفر لهن يشاء يعذب من يشاء حضوراقدس عظيكا كي شفاعت سے به من كبائراليى فلاح يائيس كے نبی ﷺ فرماتے ہیں شفاعتی لاهل الكبائد من امتی میری شفاعت میری امت سے کبیرہ گناہوں والوں کیلئے ہے جو رواہ احمد و ابو داود و الترمذي و النساي وابن حبان الحاكم والبيهقي و صححه عن انس بن مالك والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن جابر بن ل الى كواه موجا اور تيرى كواى كافى ب كهش اسيخ دل وزبان سے كواى دينا مول كداللد كيسواكونى سيامعبوريس اور فحمد عظ الله كرسول بي رسب باطل د نيول سے كنار وكرتا موا خالص اسلام والا موكراور بين شركول بين بيل يا اسلام ي وہ ایا کرے گاتمیں بقولہ تعالی ویجزی اللہ الذین احسنوا بالحسنے الذین یجتنبون کہائرالائد والقواحش الاالليم ان ربك واسع البغفرة وقوله تعالى ان تجتنبواكبئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیاتکم و ندخلکم مدخلا کریا وقوله تعالی آن الحسنت یذهبن السیئت نلك ذکری للناکرین ۱۲ منه ففرلس ترجمه: بيحديث احمدوالوداؤد ترغدى ونسائى وابن حبان وحاكم وبينى في السبن ما لك بيدوايت كى اوربينى في کہا بیصدیت سے ہے اور ترفدی وابن حبان و حاکم نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی اور طبرانی نے بھی کبیر میں عبداللہ بن عباس سے اور خطیب نے کعب بن مجر و سے اور عبد اللہ بن عمر سے وقت المجھین ۔

عبد الله والطبراني في الكبير عن ابن عباس والخطيب عن كعب بن عجرة وعن عبد الله بن عبر رضى الله تعالى عنهم اجمعين. اورقرمات ين خيرت بين الشفاعة و بين ان يدخل شطر امتى الجنة فاخترت الشفاعة لانها اعمرو اكفى ترونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين مجه سے ميرے رب نے فرماياتم كوا ختيار ہے جا ہے شفاعت کے لوجا ہے رید کہتمہاری آ دھی امت بلاعذاب جنت میں داخل ہومیں نے شفاعت اختیار فرمانی کہوہ زیادہ عام اور زیادہ کا فی ہے۔ کیااے ستھرے مومنوں کیلئے سبھے ہوئیں بلکہ وہ گنا ہگاروں آلودہ روزگاروں سخت خطا کاروں کے لئے ہے والحمد اللہ رب العلمين لرواة احمد بسند صحيح والطبراني في الكبير بأسناد حجيه عن ابن عمر و ابن مأجة عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنهم يلكهوه بھی ہوں گے جن کے گناہ نیکیوں سے بدل دیئے جائیں گے فاولئك يبدل الله سیّاتهم جسنت و کان الله غفورا رحیما اللهاان کے گناہوں کونیکیوں سے برل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے حدیث میں ہے ایک سخص روز قیامت حاضر کیا جائے گا ارشادہوگااس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کرواور بڑے بڑے ظاہرنہ کرواس سے کہاجائے گاتو نے فلال فلال دن ہیریکام کیےوہمقر ہوگا اور اینے بڑے بڑے گناہوں ے ڈررہا ہوگا۔ کہار شاد ہوگا احطوہ مکان کل سیئة حسنة اسے ہرگناه کی جگہایک نیکی دواب کہدا شھے گا کہ الہی میرے اور بہت سے گناہ ہیں وہ تو سننے میں آئے ہی تہیں۔ بیہ ۔ فرما کر حضور انور عظی اتنا بیسے کہ آس باس کے دندان مبارک ظاہر ہوئے سے دواہ الترمذي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه بالجمله وتوع كے لئے سوا اسلام اور الله ورسول کی رحمت کے اور کوئی شرط نہیں جل وعلاو ﷺ امید لیعنی انسان کے اعمال و ا فعال و اقوال احوال ایسے ہونا کہ اگر انہیں پر خاتمہ ہوتو کرم الہی ہے امید واثق ہو کہ بلا عذاب داخل جنت کیا جائے یہی وہ فلاح ہے جس کی تلاش کا تھم ہے کہ معابقوا الی اتر جمد بیده احمد نے بدسندی اورطبرانی نے جم کبیر میں بدسند جید مبداللہ بن عمر سے روایت کی اور این ماجد نے الاموی اشعری سے روایت کی سے ترجمہ بیده دیث ترقدی نے الاؤر میں اللہ سے روایت کی ۱۲

فتاذی افریته کاری

مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض البساء والارض ال كُــــ كــ كـــ كـــ كــــ كــــ انسانی ہے متعلق میر پھر دوستم اول فلاح ظاہر حاشااس سے وہ مراد ہیں کہ زے ظاہر داروں كومطلوب جن كى نظر صرف اعمال جوارح برمقصود ظاہرا حكام شرع سے آراستداور معاصى ہے منزہ کرلیا اور متنی مطلح بن گئے اگر چہ باطن ریالہ عجب بے وحسد سے وکین ہے و تکبرے وحب لے مدح وحب بے جاہ ومحبت ۸ دنیا وطلب ۹ شهرت وتعظیم یا امراو تحقیرلامسا کین و اتباع ال شہوات و مداہنت سلاو کغران ہما ہتم وحرس ہلو بکل الوطول کے اہل سوئے مراظن وعناد ال حق واصرار ۲۰ باطل ومکرام وغدر ۲۲ وخیانت ۳۳ وغفلت ۲۴ وقسوت ۲۵ وظمع ۲۲ وتملق ۲۲ واعتاد ٢٨ خلق ونسيان ٢٩ خالق ونسيان • سوموت وجراُت اسعلى الله ونفاق ٢ سواتباع سس شیطان و بندگی ۱۳ نفس و رغبت ۳۵ بطالت و کراهت ۳۴ عمل و قلت سیخشیت و جزع ٣٨ وعدم ٩٥ خشوع وغضب ٢٠٠ النفس وتسائل في الله وغيرهامبلكات آفات ـ گنده ہورہا ہو جیسے مزبلہ پر زریفت کا خیمہ اوپر زینت اور اندر نجاست پھر کیا یہ باطنی خباشتیں ظاہری صلاح پر قائم رہنے دیں گی حاشا معاملہ پڑنے دیجئے کوئی ناتھنتنی ہے کہ نہ تحہیں گے کوئی ناکردنی ہے کہ اٹھا تھیں گے اور پھربس دستورصا کے عوام کی کیا گنتی آجکل بہت علائے ظاہرا گرمتی ہیں بھی تو اسی تھم کے الامن شاء الله و قلیل ماهم میں اسے زیاده مشرع کرتا مگر کیافائدہ کہ فق تکلخ ہوتا ہے اس سے تفع یا نااور اپنی اصلاح کی طرف آنا در کنار۔ بتانے والے کے الٹے وشمن ہوجاتے ہیں مگرا تناضرور کہوں گا کہ ہزاراف اس نام علم برکه آجکل بہت بیدین مرتدین اللہ ورسول کی جناب میں کیسی کیسی سخت گالیاں سکتے کھتے جھائے ہیں ان سے کان پرجوں ندرینگے کہیں بے برواہی کہیں آ رام خواہی کہیں نیچری تہذیب کہیں طمع کی تخریب کہیں ملاقات کا پاس کہیں اسکا ہراس کہان مرتدوں کا رد كرين مسلمانوں كوا نكا كفر بتائين تو بيهر ہو جائيں كے اخباروں اشتہاروں ميں ہمارى منتس گائیں کے ہزاروں جھوٹی بہتان لگائیں کے کون اپنی عافیت تنگ کرےان ناپاک وجوہ کے باعث وہاں خموشی اور خودان سے اعمال میں خطا بلکہ عقائد میں غلطی ہوا ہے کوئی ابرجمه جلدی کروایی رب کی مغفرت اوراس جنت کی طرف جس کی چوڑان آسان وز بین کے پھیلاؤ کی ابتداء ہے۔

بتائے تواب نہ وہ تہذیب نہ آرام طلی نہ بے برواہی نہ سلامت روی بلکہ جامے سے باہر ہو كرجس طرح بين اس كى عداوت ميں كر محوثى حن كاجواب نه بن آئے تو عنادومكا بره سے کام لیناحتی که کتابوں کی عبارتیں گھڑ لیں جھوٹے حوالے دل سے تراش لیں کہ کہیں اپنی ہی بات بالا رہے عوام کے سامنے نیخی کر کری نہ ہویا وہ جو وعظ وغیرہ کے ذریعہ سے ل رہتا ہے اس میں کھنڈت نہ پڑے۔ کیا اس کا نام تقویٰ ہے حاشاللہ بلکہ محدرسول اللہ عظیما کے بد گویوں کے مقابل وہ خواب خرگوش اور اینے نفس کی بجاحمایت میں بیہ جوش وخروش تو بیر کہتا ہے کہ اللہ ورسول کی عظمت سے اپنے نفس کی عظمت ول میں سواہے اب اسے کیا کہیے سوا اس كك انّا لِلهِ وانا اليه رجعون ولا حول ولا قوة الا بألله العلى العظيم بالجمله اس صورت كوفلاح سے علاقہ تہيں صاف ہلاك ہے بلكه فلاح ظاہر ميركه دل وبدن دونوں پر جتنے احکام الہیہ ہیں سب بجالائے نہ کسی کبیرہ کا ارتکاب کرے نہ کسی صغیرہ پرمصر ر ہے نفس کے خصائل ذمیمہ اگر دفع نہ ہوں تو معطل رہیں ان پر کاربند نہ ہومثلاً دل میں مجل ہے تو تفس پر جرکر کے ہاتھ کشادہ رکھے حسد ہے تو محسود کی برائی نہ جا ہے وعلی ہزا القیاس کہ بیہ جہادا کبر ہے اور اس کے بعد مواخذہ بیں بلکہ اجرعظیم ہے حدیث میں ہے حضور الاانبئكم بالمخرج منها اذا ظننت فلا تحقق واذا حسدت فلا تبغ واذ تطیرت فامض تین تحصلتیں اس امت سے نہ چھوٹیں گی حسد اور بر گمانی اور بر شکون ۔ کیا میں تمہیں ان کا علاج نہ بتا دوں برگمانی آ ئے تواسے پر کار بند نہ ہواور حسد آ ئے تو محسود برز وادتی نہ کرواور بدشگونی کے باعث کام سے نہ رہولے رواہ ستہ فی کتاب الايبان عن الامام الحسن البصرى مرسلا ووصله ابن عدى بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اذا حسدتم فلا تبغوا واذ اظنتم فلا تحققواواذا تطير تم فأمضواو علے الله اترجماس مديث كوسته في كتاب الايمان بس امام حن بعرى سے بدو كرمجاني روايت كيا اور اين عرى في اعتمال الدہری وظافید ہے کدرسول اللہ علی نے فرمایا جب ول میں صدا سے وزیادتی شکرواور پر کماڑ ا سے اواسے جماندوواور بدهكوني إسئة وكويس ادرالله في يرجروساكرو

فتو كلوا بيفلاح تقوى ہے اس سے آدمی سيامتقى ہوجاتا ہے۔ ہم نے اسے فلاح ظاہر باین معنی کہا کہاس میں جو پچھ کرنانہ کرنا ہے اس کے احکام ظاہر وواضح ہو چکے ہیں قد تبین الدشد من الغی دوم فلاح باطنی که قلب و قالب رذائل سے تخلی خالی اور فضائل سے متحلی کرکے بقایا ہے شرک تحقی دل سے دور کئے جائیں یہاں تک کیل لامقصود الا الله پهر لا عمشهود الا الله پهر لا موجود سي الا الله متحلي بوليني اولا اراده غيرے خالی ہو پھر غیر نظر سے معدوم ہو پھر حق حقیقت جلوہ فرمائے کہ وجود اس کیلئے ہے باتی سب ظلال و پر تو۔ مینتهائے فلاح وفلاح احسان ہے فلاح تقویٰ میں تو عذاب سے دوری اور جنت كالجين تقاكه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقدفاز جوجهم سے بجاكر جنت میں داخل کیا گیاوہ ضرور فلاح کو پہنچا اور فلاح احسان اس ہے اعظم ہے کہ عذاب کا کیا ذکر کسی قسم کا اندیشہ وغم بھی ان کے پاس نہیں آتا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یخزنون بهرحال اس فلاح کیلئے ضرور پیرومرشد کی حاجت ہے عا ہے تھے اول کی ہو یا دوم کی اقول اب مرشد بھی دوسم ہے اول عام کہ کلام اللہ و کلام الرسول وكلام ائمه شريعت وطريقت وكلام علائے دين الل رشد و ہدايت ہے اس سلسله صححه بركه عوام كابإدى كلام علما علما كارمبنما كلام ائمه ائمه كامر شد كلام رسول رسول كا پییتوا كلام الله جل وعلا و صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم - فلاح ظاهر بهوخواه فلاح باطن است اس مرشد سے جارہ بیس جواس سے جدا ہے بلاشبہہ کا فرہے یا گمراہ اور اس کی عبادت برباد و نتاہ دوم خاص کہ بندہ تحسى عالم سن سجیح العقیدہ سیح الاعمال جامع شرائط بیعت کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیرمرشد خاص جسے پیروش کہتے ہیں پھر دوسم ہےاول شخ اتصال ہم یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت كرنے سے انسان كاسلىد حضور ير نورسيد المرسين عظيظ تك متصل ہوجائے اس كے ليے حارشرطيں ہيں (۱) شخ كا سلسله باتصال صحيح حضور اقدس ﷺ تك پہنچا ہونتے نيں منقطع نه ہو کہ منقطع کے ذریعہ سے اتصال ناممکن بعض لوگ بلا بیعت محض برعم وراثت اترجمد كوكى مقعود تيس سوا الله كا سرجمدكوكى نظر عن نيس سوا الله ك سرجمدكوكى وجودة اتى نبيس ركمتا سوا الله ك (نتاذي افريته)

اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹے جاتے ہیں یا بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہ کی تھی بلا اذن مر یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کر دیا گیا اس میں فیض نہ رکھا گیا لوگ براہ ہوں اس میں اذن وخلافت دیتے چلے آتے ہیں ہیا سلسلہ فی نفسہ صحیح تھا مگر بچ میں کوئی ایسا شخص واقع ہوا جو بوجہ انتفائے بعض شرا لکھ قابل بیعت نہ تھا اس سے جو شاخ چلی وہ بچ میں سے منقطع ہے ان صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال حاصل نہ ہوگا ہیل ہو وہ دورہ یا بانجھ سے بچہ مانگنے کی مت جدا ہے (۲) شخ سی صحیح العیقدہ ہو بد فد ہب بردینوں بلکہ بے دینوں حتی کہ وہ باہیہ نے کہ سرے سے منکر ورشمن اولیاء ہیں مکاری کیلئے بیری مریدی کا جال بھیلار کھا ہے ہوشیار خبر داراحتیا طاحتیا طی

اے بیا اہلیں آدم روئے ہست کیں بہرو سے نبایدد او دست س) عالم ہوا قول علم وقد اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی اور لا زم کہ عقا نکراہل سنت سے بوراوا قف كفرواسلام وضلالت ومدايت كے فرق كاخوب عارف ہوورند آج بدند جهب تمبيل كل موجائك كاعل فهن لم يعرف الشرفيو ما يقع فيه صدباكلمات وحركات بي جن ہے کفرلازم آتا ہے اور جاہل براہ جہالت ان میں پڑجاتے ہیں اوّل تو خبر ہی تہیں ہوتے کہان ہے قول یافعل کفرصا در ہوا اور بےاطلاع توبہ ناممکن تو مبتلا ہی رہے اور اگر كوئى خبرد مے نوایک سلیم الطبع جاہل ڈربھی جائے تو بہتھی کرے مگروہ جوسجادہ مشیخت پر ہادی و مرشد بنے بیٹھے ہیں ان کی عظمت کہ خود ان کے قلوب میں ہے کب قبول کرنے وے عداذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثمر اوراگراييم بن عن يرست موئے اور مانا تو کتناا تنا کہ آپ تو بہ کرلیں گے تول وفعل کفر سے جو بیعت منٹے ہوگئی اب کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں اور شجرہ اس جدید بیٹنے کے نام سے دیں اگر چہنٹے اول ہی کا خلیفہ ہو بیان کانفس كيونكر كواراكرے نداسى برراضى بول كے كه آج سے سلسله بندكريں مريدكرنا چھوڑوي اترجمہ جوشرے آ کا دیں ایک دن اس میں پڑھا کیں گا۔ عرجمہ اور جب اس سے کیا جائے اللہ سے ورات اسے اور ضد

نتاؤی انریته

لا جرم وہی سلسلہ کہٹوٹ چکا جاری تھیں گےلہذا عالم عقائد ہونا لازم (سم) فاسق معلن نہ ہواقول اس شرط برحصول اتصال کا توقف نہیں کہ مجردشق باعث سنج نہیں مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی تو ہین واجب دونوں کا اجتماع باطل بتیین الحقائق امام زیلعی وغیرہ مين درباره فاس بحلفي تقديمه للامامة تعظيمة وقد وجب عليهم اهأنت شدعاً دوم شیخ ایصال که شرا نظ مذکوره کے ساتھ مفاسد نفس و مکا نکه شیطان ومصا نکه ہوا ہے آ گاہ ہودوسرے کی تربیت جانتا اور اپنے متوسل پر شفقت تامہ رکھتا ہو کہ اس کے عیوب پر ا ہے مطلع کرے ان کا علاج بنائے جومشکلات اس راہ میں پیش آئیں حل فرمائے نہ حض سالک ہونہ زامجزوب عوارف شریف میں فرمایا بید دونوں قابل پیری نہیں اقول اس لئے کہ اوّل خود ہنوز راہ میں ہےاور دوسراطریق تربیت سے غاقل بلکہ مجذوب سالک ہویا سالک مجذوب اوراوّل اولی ہے اقول اس کئے کہوہ مراد ہے اور بیمرید پھر بیعت بھی دوشم ہے اول بیعت برکت که صرف تبرک کیلئے داخل سلسله ہوجانا۔ آجکل عام بیعتیں یہی ہیں وہ بھی نیک نیتوں کی اور نہ بہتوں کی بیعت دنیاوی اغراض فاسدہ کیلئے ہوتی ہے وہ خارج از بحث ہیں اس بیعت کیلئے شیخ اتصال کہ شرائط اربع کا جامع ہوبس ہے اقول بیکاریہ بھی نہیں مفیداور بہت مفیداور دنیاو آخرت میں بکار آمہ ہے محبوبانِ خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھ جانا ان سے سلسلہ متصل ہو جانا فی نفسہ سعادت ہے اولا ان کے خاص غلاموں سالکانِ راہ ہے اس امر میں مشابہت اور رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں من تشبه بقوم فھو منھم جوجس قوم سےمشابہت پیدا کرے وہ انہیں میں سے ہے سیرنا شیخ الشيوخ شهاب الحق والدين سهروردى رضيطهم عوارف المعارف شريف ميس فرمات بيراي واعلم أن الخرقة خرقتان خرقة الارادة وخرقة التبرك والاصل الذي قصدة المشايخ للمريدين خرقة الارادة وخرقة التبرك تشبه بخرقة الارادة فخرقة الارادة البريد الحقيقي و خرقة التبرك لِلُسَّبه ومن تشبه بقوم فهو منهم ل ترجمها سے امامت كيلي آ مے كرتے بي اس كفظيم ہاورشرع بن ان كي توبين واجب الع ترجمہ: واضح موكر تے دو مین خرقد ارادت وخرقد تمرک مشایخ کامریدوں سے اسملی مطلوب خرقد ارادت ہے خرقد تمرک اس سے مشابہت ہے تو حقیق مريدكيلي خرقد اردات بهادرمشابهت وإبنواكيك خرقة تمرك ادركس قوم مصمشابهت وإبوه اس موجائكا

ٹانیاان غلامان خاص کے ساتھ ایک سلک میں منسلک ہوناع بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس ست نه رسول الله عظیم ماتے ہیں ان کا رب عزوجل فرماتا ہے هم القوم لا يشقير بھمہ جلیسھم وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیضے والابھی بدبخت تہیں رہتا ٹالثامجو بان خدا آبيرحمت ميں وہ اپنانام لينے والے كواپنا كر ليتے ہيں اور اس پرنظر رحمت ركھتے ہيں امام يكتا سيدى ابوالحسن نورالملة والدين على قدس سره بهجة الاسرار شريف ميں فرماتی ہيں حضور بر نور سیدناغوث اعظم رضیطینه سے عرض کی گئی اگر کوئی مخص حضور کا نام لیوا ہواور اس نے نہ حضور کے دست مبارک پر بیعت کی ہونہ حضور کاخرقہ پہنا ہوکیا وہ حضور کے مریدوں میں شار ہوگا من انتدے ایم و تسبی لی قبله الله تعالی و تاب علیه ان کأن علی سبیل مکروه وهون من جملة اصحابی وان ربی عزوجل و عدنی ان یدخل اصحابی و اهل مذهبی و کل محبه الجنة جوابیخ آپ کومیر کا طرف نبت كرے اور اپنا نام ميرے غلاموں كے دفتر ميں شامل كرے اللہ اسے قبول فرمائے گا اور اگر وہ کسی ناپبندیدہ راہ پر ہوتو اسے تو ہہ دے گا اور وہ میرے مریدوں کے زمرے میں ہے اور بیتک میرے ربعز وجل نے مجھے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور ہم ندہیوں اور ميرے ہر جائے والے كو جنت ميں واخل فرمائے گا والحدد لله رب العلمين وويم بیعت ارادت کہاہیے ارادہ واختیار ہے بگسر باہر ہوکراہیے آپ کوئٹے مرشد ہادی برحق و اصل بحق کے ہاتھ میں بالکل سپر دکر دیئے اسے مطلقاً اپنا حاتم و مالک ومتصرف جانے اس کے چلانے پر راہ سلوک جلے کوئی قدم ہے اس کی مرضی کے ندر کھے اس کے لئے اس کے بعض احکام یا اپنی ذات میں خوداس کے پچھکام اگراس کے نزد کیک سیحے نہ معلوم ہوں انہیں افعال خضرعابيه الصلاة والسلام كيمثل سمجها ين عقل كاقصور جانے اس كى كسى بات يرول میں بھی اعتراض نہ لائے اپنی ہرمشکل اس پر پیش کرے غرض اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہوکر رہے ہے بیہ بیعت سالکین ہے اور یہی مقصود مشائخ مرشدین ہے یہی اللہ عزوجل تک پہنچاتی ہے بہی حضور اقدس عظیما نے صحابہ کرام رفظیما سے لی ہے جے سیدنا عباده بن صامت انصارى بضيطينه فرمات بي كه بايعنا رسول الله صلى الله تعالى

فتأذى افريق

عليه وسلم على السبع والطأعة في العسرواليسر والبنشط والبكرة وان لا ننازع الامر اهله ہم نے رسول اللہ عظی سے اس پر بیعت کی کہ ہرآ سائی و دشواری ہر خوشی و نا گواری میں حکم میں گے اورا طاعت کریں گے اور صاحب حکم کے کسی حکم میں چون و چرانه كريس كين الله الدى كالحكم رسول كالحكم باورسول كالحكم الله كالحكم اور الله كي حكم مين مجال وم زون تبيل الله عزوجل فرماتا ہے وما كان لِمُؤْمن ولا مؤمنة اذا اقضى الله ورسوله امرًا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا مسملمان مرد وعورت كونبين يبنجنا كه جب الله ورسول كسي معامله میں پھھفر ما دیں پھرانہیں اینے کام کا کوئی اختیار رہے اور جواللہ ورسول کی نا فر مانی كرے وه كھلا كمراه ہوارعوارف شريف ميں ارشاد فرمايا حضوله في حكم الشيخ دخوله في حكم الله ورسوله احياء سنة الببايعة شيخ كزيرهم ومنااللهورسول كزيرهم مونا باوراس بيعت كى سنت كازنده كرنا فيزفر ماياولا يكون هذا الالديد حصر نفسه مع الشيخ وانسلخ من ارادة نفسه و فني في الشيخ يترك اختيار نفسه بیبیں ہوتا مگراس مرید کے لئے جس نے اپنی جان کویٹنے کی قید میں کر دیا اور اپنے ارادے سے بالکل باہر آیا اپناا ختیار جھوڑ کریتے میں فنا ہو گیا پھر فرمایا و یعند الاعتراض على الشيوخ فأنه السم القأتل للمريدين وقل ان يكون مريد يعترض على الشيخ بباطنه فيفلح و يذكر المريد في كل ما اشكل عليه من تصاريف الشيخ قصة الخضر عليه السلام كيف كان يصدر من الخضر تصاريف ينكرها موسىٰ ثم لما كشف عن معنا ها بان وجه الصواب في ذلك فهكذا ينبغي للمريد ان يعلم ان كل تصرف اشكل عليه صحته من الشيخ عند الشيخ فيه بيان و برهان للصحة پيرول يراعتراض ـــ نيج كه بير مریدوں کے لئے زہر قاتل ہے کہ کوئی مرید ہوگا جوابینے دل میں شیخ پر کوئی اعتراض کر ہے بھرفلاح پائے نینخ کے تصرفات ہے جو پچھاسے بچے نہ معلوم ہوتے ہوں ان میں خضرعلیہ الصلاة والسلام كے واقعات بادكرے كيونكران سے وہ باتنس صادر ہوتی تھيں بظاہر خبرير

نتاذی انویته

سخت اعتراض تفا (جیسے مسکینوں کی شتی میں سوراخ کر دینا بیگناہ بیجے کول کر دینا) پھر جب وه اس کی وجہ بتاتے تھے ظاہر ہوجا تا تھا کہ تن یہی تھا جوانہوں نے کیا یو بھی مرید کو یقین رکھنا جا ہے کہ شخ کا جو نعل مجھے بھے نہیں معلوم ہوتا شخ کے پاس اس کی صحت پر دلیل قطعی ہے امام ابوالقاسم قشیری رساله میں فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی کوفر ماتے سنا کہان يهان كينيخ حضرت ابوتهل صعلوكي نے فرمايامن قال الاستاذہ لمر لا يفلح ابدا جو ا بين پير سے كى بات ميں كيوں كيم كالبھى فلاح نه يائے گانسال الله العفووالعافية جب بداقسام معلوم ہو لیے اب تھم مسکلہ کی طرف چلیئے مطلق فلاح کے لیے مرشد عام کی قطعاً ضرورت ہے فلاح تقوی ہو یا فلاح احسان اس مرشد سے جدا ہو کر ہرگز نہیں مل سکتی اگر چەمرشدخاص ركھتا ہو بلكه خودمرشدخاص بنتا ہوا قول بھراس سے جدائی دوطرح ہےاول صرف عمل ہیں جیسے کسی کبیرے کا مرتکب یاصغیرے برمصراور اس سے بدتر ہےوہ جاہل کہ علما کی طرف رجوع ہی نہ لائے اور اس سے بدتر وہ کہ باوصف جہل ذی رائے ہے احکام علما میں اپنی رائے کووخل وے یا تھم کے خلاف اینے یہاں کے باطل رواج پراڑے اور ا سے حدیث وفقہ سے بتادیا جائے کہ بیرواج ہے اصل ہے جب بھی اس کوئ کے بہر حال یاوگ فلاح پرنہیں اور بعض بعض ہے زائد ہلاک میں ہیں مگرصرف ترک عمل کے سبب نہ بے بیرا ہونہ اس کا پیر شیطان جبکہ اولیاء وعلائے دین کا سیے دل سے معتقد ہوا کرچہ شامت نفس نافر مانی برلائے کہ بیعت جس طرح باعتبار پیرخاص دوستم تھی یونہی باعتبار مرشد عام بھی۔اگر اس کے حکم پر چلتا ہے بیعت ارادت رکھتا ہے درنہ بیعت برکت سے خالی ہیں ایمان واعتقادتو ہے تو گنهگار سنی اگر کسی پیرجامع شرائط اربعہ کا مرید ہے فبہا ورنہ بیجہ حسن اعتقادمر شدعام کے منتسبوں میں ہے اگر چہنا فرمانی کے باعث فلاح برنہیں دوم منکر ہوکر جدائی مثلاً (۱)وہ ابلیسی منز ہے کہ علمائے دین پر بینتے اور ان کے احکام کولغو بیجھتے ہیں انہیں میں ہیں وہ جھوئے مدعیان فقر جو کہتے ہیں کہ عالموں فقیروں کی سدا ہے ہوتی آئی ہے يهاں تك كەبعض خبيۋں صاحب سجاده بلكه قطب وقت بننے والوں كوبيافظ كہتے سنے سے کہ عالم کون ہے سب پنڈت ہیں عالم تو وہ ہو جوانبیائے بنی اسرائیل کے ہے مجزے

نتاذی انریته 🚤 🚾 💮 💮

دکھائے (۲)وہ دہر کے ملحد فقیروولی بننے والے کہ کہتے ہیں شریعت راستہ ہے ہمتو پہنچے گئے جمیں راستے سے کیا کام ان حبیوں کار دہمارے رسالہ مقال عرفا باعز ارزشرع وعلما میں ہے امام ابوالقاسم قشیری قدس سره رساله مبارکه مین فرماتے بین ابو علی الروذ باری بغدادي اقام بمصرومات بهاسنة اثنتين وعشرين و ثلثمائة صحب الجنيد والنورى اظرف المشايخ واعلمهم بألطريقة سئل عبن يستبع البلاهي و يقول هي لي حلال لا في وصلت الى درحة لا تؤثر في اختلاف الاحوال فقال نعم قد وصل ولكن الى سقر ليعنى سيرى الوعلى رودبارى ورياي بغدادى بين مصرمين ا قامت فرَمائی اوراسی میں٣٢٣ تين سو بائيس ميں وفات يائی سيدالطا يُفه جنيد وحضرت ابو الحسین احدنوری اللینی کی اصحاب سے ہیں مشائع ہیں ان سے زیادہ علم طریقت سی کونہ تھااس جناب ہے سوال ہوا کہ ایک ھخص مزامیر سنتااور کہتا ہے بیمیرے لئے حلال ہیں اس کئے کہ میں ایسے در ہے تک بینج گیا کہ احوال کا اختلاف مجھے پر کچھا اثر نہیں ڈالتا فر مایا ہاں يبنجا تؤ ضرور مگر كهال تك جهنم تك عارف بالندسيدي عبد الوباب شعراني قدس سره كتاب الیوافیت والجواہر فی عقائدالا کابر میں فرماتے ہیں حضور سیدالطا نفہ جنید بغدادی رضی اللہ سے عرض كى كئى يجھلوگ كہتے ہيں ان التكاليف كانت وسيلة الى الوصول وقد وصلنا شريعت كے احكام تو وصول كا وسيله يقے اور ہم واصل ہو گئے فر مايا صدقو ا في الوصول ولکن الی سقرو الذی یسرق و یزنی خیر مین یعتقد ذلك وه ﷺ ہیں واصل تو ضرور ہوئے مگرجہنم تک چور اور زانی ایسے عقیدے والوں سے بہتر ہیں (۳) وہ جاہل اجہل یا ضال اصل کہ ہے رہ سے یا چند کتابیں پڑھ کرنبرعم خود عالم بنگرائمہ ہے ہے نیاز ہو بیٹھے جبیہا قرآن وحدیث ابو حنیفہ و شافعی سجھتے ہتھے ان کے زعم میں ریجی سمجھتے ہیں بلکہ ان سے بھی بہتر کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف تھم دیے بیران کی غلطیاں نکال رہے ہیں میگراہ بددین غیرمقلدین ہوئے (۴۷)اس سے بدتر وہابیت کی اصل علت كة تفويت الايمان برسرمنڈ ابيٹھاس كے مقابل قرآن وحديث پس بيثت بھينك ديے الله ورسول جل وعلا عظي تك اس نا ياك كتاب كيطور بر معاذ الله مشرك تفهري اوريي

الله ورسول کو پیٹھ دے کراس کے مسائل پرایمان لائیں (۵)ان سے بدتر ان میں کے دیو بندی کہ انہوں نے گنگوہی و نا نوتوی و تھا نوی اینے احبار ور ہبان کی گفر اسلام بنانے کے لیے اللہ و رسول کو سخت گالیاں قبول کیں (۲) قادیانی (۷) نیچری (۸) چکڑالوی (٩)روافض (١٠)خوارج (١١)نواصب (١٢)معتزله وغيرتهم بالجمله مرتدين يا ضالين معاندین دین کهسب مرشدعام کے مخالف ومنگر ہیں بیاشد ہالک ہیں اوران سب کا پیر يقينا شيطان اگر چه بظاهر کسی کی بیعت کا نام لیس بلکه خود پیروولی وقطب بنیس قال الله تعالی استحوذ علهيم الشيطن فأنسهم ذكر الله اولئك حزب الشيطن الاان حزب الشيطن هم المحسرونO شيطان نے آئيں اينے گھيرے ميں كے كرالله كى یا د بھلا دی وہی شیطان کے گروہ ہیں۔سنتا ہے شیطان ہی کے گروہ زیاب کار ہیں والعیاذ بالله رب العلمين فلاح تقوى اقول اس كے لئے مرشد خاص كى ضرورت بايں معى نہيں كه بے اس کے بیفلاح مل ہی نہ سکے بیجیسا کہ او پر گزرا فلاح ظاہر ہے اسکے احکام واضح ہیں آدی این علم سے یا علما سے بوچھ بوچھ کرمنقی بن سکتا ہے اعمال قلب میں اگر چہعض وقائق بين مكرمحدوداور كتب ائمه مثل امام ابوطالب مكى وامام حجة الاسلام غزالى وغير جامين مشروح تو بے بیعت خاص بھی اس کی راہ کشادہ اور اس کا دروازہ مفتوح بیر جبکہ اس قدریر ا قنصار کر ہے تو ہم او پر بیان کر آئے کہ غیر متقی سی بھی بے پیرانہیں متقی کیونکر نے پیرایا معاذ اللّٰدمر بدشیطان ہوسکتا ہے اگر چیسی خاص کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہوکہ بیہ جس راہ میں ہے اس میں مرشد عام کے سوا مرشد خاص کی ضرورت ہی نہیں تو جتنا پیرا ہے در کار ہے حاصل ہے تو اولیاء کا قول دوم کہ جس کے لئے شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے اس سے متعلق نہیں ہوسکتا اور قول اوّل کہ بے پیرا فلاح نہیں یا تا ریتو بداہۃ اس پر صادق تہیں فلاح تفویٰ بلاشبه فلاح ہے اگر چہ فلاح احسان اس سے اعظم واجل ہے الله عزوجل فرما تا ہے ان تجتنبوا كبئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سياتكم و ندخلكم مدخلا کریما فا اگرتم کبیره گناموں سے بیچتو ہم تہاری برائیاں مٹادیں سے اور تمہیں عزت والے مکان میں داخل فر مائیں گے بیہ بلاشہ فو زعظیم ہے۔مولی تعالی نے اہل تفوی اور اہل

فتاذی افریقه

احسان دونوں کے لئے اپنی معیت ارشاد فرمائی ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون بیتک الله متقیوں کے ساتھ ہے اور ان کے جواہل احسان ہیں بیکیسافضل عظیم ہے۔اور فلاح کے لئے کیا جا ہے اقول بات رہے کہ تقویٰعموماً ہرمسلمان پر فرض عین ہے اوراس فلاح لیمنی عذاب ہے رستگاری کے لئے بفضل الہی حسب وعدہ صادفتہ کافی ووافی احسان بعنی سلوک راه ولایت اعلیٰ در ہے کا مطلوب ومحبوب ہے مگراس کی طرح فرض نہیں ورنہ اولیا کے سوا کہ ہر دور میں صرف ایک لاکھ چوہیں ہزار ہوتے ہیں باقی کروڑ ہا کروڑ مسلمان ہزار ہاعلاء وصلحاسب معاذ الله تارك فرض وفساق ہوں اولیائے بھی بھی اس راہ کی عام دعوت نہ دی کروڑوں میں ہے معدود ہے چند کواس پر جلایا اور اس کے طالبوں میں ہے بھی جسے اس بار کے قابل نہ پایا واپس فرمایا فرض سے واپس کرنا کیونکر ممکن تھا إلا يكلف الله نفسا الاوسعها لا يكلف الله نفسا الاما اتها عوارف شريف سم به اما خرقة التبرك يطلبها من مقصودة التبرك بزى القوم و مثل هذا لا يطالب بشرائط الصحبة بل يوصى بلزوم حدودالشرع و مخالطة هذه الطائفة ليعود عليه بركتهم و يتأدب بادابهم فسوف يرقيه ذلك الى الاهلية نخرقته الارادة فعلے هذا خرقة التبرك مبذولة لكل طالب و خرقة الارادة ممنوعة الامن الصادق الراغب ليمنى فرقه تبرك هر ا یک کودیا جاسکتا ہے اور خرقہ ارادت اس کودیا جائے گا جواس کا اہل ہونا اہل سے اس راہ کے شرائط کا مطالبہ نہ کریں گے صرف اتنا کہیں گے کہ شریعت کا پابندرہ اور اولیا کی صحبت اختیار کر کہ شاید اس کی برکت اے خرقہ ارادت کا اہل کر دے۔ تو ظاہر ہوا کہ اس کا ترک نافی فلاح نہیں نہ کہ معاذ اللّٰدمرید شیطان کر دے اکابرعلما وائمہ میں ہزار ہا وہ گزرے جن سے رہے بیعت خاصہ ثابت نہیں یا کی تو آخر عمر میں بعد حصول مرتبہ امامت اور وہ بھی بیعت برکت جیسے امام ابن حجرعسقلانی نے سیدی مدین قدس سرہ کے دستِ مبارک پر اقول ہاں جو اس کا ترک بوجہ انکار کرے اسے باطل ولغو جانے وہ ضرور ارتجمداللدكس جان كوتكليف نبيس ديتا محراس كى طافت بعرداللدكسي كوتكليف نبيس ديتا محراسن كى جواسد ديا١٢

گراه دیب فلان ومرید شیطان ہے بلکہ انکار مطلق ہواور اگر اینے عصر ومصر میں کسی کو بیعت کیلئے کافی نہ جانے تو اس کا حکم اختلاف منشا ہے مختلف ہوگا اگر ریاسیے تکبر کے باعث ب توالیس فی جهند مثوی للمتکبرین کیاجهم میں متکبروں کا محکاناتهیں اور اگر بلاوجہ شرعی اپنی بد گمانی کے باعث سب کونا اہل جانے تو ریجی کبیرہ ہے اور مرتکب کبیرہ علی تہیں اور اگر ان میں وہ باتیں ہیں کہاشتہاہ میں ڈالتی ہیں اور پینظراحتیاط بچتا ہے تو الزام تهيل ان من الحزم سوء الظن دع ما يريبك الى ما لا يريبك قلاح احسان کیلئے بیٹک مرشد خاص کی حاجت ہے اور وہ بھی تینے ایسال کی تینے اتصال اس کے لئے کافی تہیں اور اس کے ہاتھ بربھی بیعت ارادت ہو۔ بیعت برکت یہاں بستہیں۔اس راہ میں وه شدید باریکیاں وه سخت تاریکیاں ہیں کہ جب تک کامل مکمل اس راہ کے حملہ نشیب وفراز ہے آگاہ و ماہر طل نہ کرے طل نہ ہوں گی نہ کتب سلوک کا مطالعہ کام ویے گا کہ بیروقائق تقوى كى طرح محدود ومعدود بين جن كاضبط كتاب كرسكے الطوق الى الله تعالى بعدد انفاس البحلائق اللدتك راستة استغ بين جتني تمام مخلوقات كي سأسين حضور سيدناغوث اعظم رَضِيطٌ الله عنه الله لا يتجلى لعبد في صفتين ولا في صفة لعبدين الخ الله عزوجل ندایک بندے پر دوصفتوں میں جلی فرمائے ندایک صفت سے دو بندوں پرلے في البهجة الشريفة وفيه ثنيا يطول شرحها اور برراه كي وشواريال باريكيال كھاٹياں جدا ہيں جن كونہ ميہ خود سمجھ سكے گانہ كتاب بتائے گی اور وہ پرانا وشمن مكار پرفن ا بلیس لعین ہر وفت ساتھ ہے۔ اگر بتانے والا آئیمیں کھولنے والا ہاتھ پکڑنے والا مدد فرمانے والا ساتھ نہ ہوتو خدا جانے کس کھو میں گرائے کس کھاتی میں بلاک کرے ممکن کہ سلوك دركنارمعاذ الثدايمان تك ہاتھ ہے جائے جیبا كہ ہار ہاوا قعہ ہو چكا ہے حضور سيدنا غوث اعظم رغظینه کا ابلیس کے مرکور دفر مانا اور اس کا کہنا کہ اے عبد القاور تمہیں تمہارے علم نے بیالیا ورنداسی دھوکے ہے میں نے ستر اہل طریق ہلاک کئے ہیں معروف ومشہوراور کتب ائمہ مثل بہت الاسرار شریف وغیر ہا میں مروی ومسطور۔ اقول حاشاریمر شد عام کا بجز ابر جمہ بیک امتیا دیں دافل ہے براہلو بچنے کے لئے سوچ لینا جس بات میں تھے دفد فرہوا سے چھوڈ کروہ افتیار کر جوبے

فتاذى انريه

نہیں بلکہ اسکے بھے سے سالک کا بجز ہے مرشد عام میں سب کچھ ہے ما فر طنا فی الکتب من شی ہم نے کتاب میں کوئی چیز اٹھانہ رکھی مگرا حکام ظاہر عام لوگ نہیں سمجھ سكتے جس كے سبب عوام كوعلما علما كوائمه ائم كورسول كى طرف رجوع فرض ہوئى كه فاسئلوا اهل الذكران كنتم لا تعلمون فكروالول سے يوچھواگرتم نہيں جانے يمي تھم يہاں بھی ہے اور یہاں اہل الذکروہ مرشد خاص باوصاف مذکورہ ہےتو جواس راہ میں قدم رکھے اور (۱) کسی کو پیرنه بنائے (۲) کسی مبتدع (۳) کسی جاہل کا مرید ہوجو پیرا تصال بھی نہیں (۷) ایسے کا مرید ہوجو صرف پیرانصال ہے قابل ایصال نہیں اور اس کے بھروسہ پرییراہ طے کرنا جاہے(۵) مینے ایصال ہی کا مرید ہو مگرخودرائی برتے اس کے احکام پر نہ چلے تو ہیہ تتخص اس فلاح کونہ پہنچے گا اوراس راہ میں ضروراس کا پیر شیطان ہوگا جس ہے تعجب نہیں كهايه العلمين اتول بلکہ اس کا نہ ہونا ہی تعجب ہے رہے نہ جھو کہ تلطی پڑے گی تو اس قدر کہ اس راہ میں بہکے گا رہے فرض نہ تھی کہ اس کے نہ بانے ہے اصل فلاح نہ رہے۔ نہیں نہیں عدولعین تو دھمنِ ایمان ہے وقت وموقع کامنتظر ہے وہ کرشے دکھا تاہے جن سے عقائد ایمانی پرحرف آتا ہے آدمی ایک بات سنے ہوئے ہاور اب ایکھوں سے اس کے خلاف دیکھے تو کس قدرمشکل ہے كهاييخ مشابد كوغلط جانے اور اس اعتقاد پر جمار ہے حالانكه ليس الخه كالمعاينة شنيدكه بود ما نندد بدہ پیرکامل جا ہے کہ ان شبہات کا کشف کرے رسالہ مبارکہ امام تشری میں ہے ع اعلم أن في هذه الحالة قل ما يحلو المريد في أوان خلوته في ابتداء ارادته من الوساوس في الاعتقاد الى اخرما افادوا آجًاد علينا به رحمة الملك الجواد . ثم اقول غالب يمي ب كرب بيراس راه كالطيخ والا ان آفول ميس گرفتار ہوجاتا ہی اور گرگ شیطان اسے بےراعی کی بھیٹر یا کرنوالہ کرلیتا ہے اگر چمکن کہ لا کھوں میں ایک ایبا ہو جسے جذب رہانی کفایت و کفالت کرے اور بے توسط پیرا سے ا بدارشادمبارک بجة الامرارشريف مي روايت كيااوراس مي ايك استناب جس كاشر حطويل با الترجمدواضح موكد اس مالت مي ابتدائي ارادت مي زمانه خلوت مي كم كوكي مريد موكا جيد مقائد هي وسوت ندآ كي

م کا ندننس و شیطان ہے بچا کر نکال کیجائے اس کے لئے مرشد عام مرشد خاص کا کام دے گا خود حضور اقدی عظی اس کے مرشد خاص ہوں گے کہ بے توسط نبی کوئی وصول ممکن نہیں مگریہ ہے تو نہایت نادر ہے اور نادر کے لئے حکم نہیں ہوتا ثم اقول بے مرشد خاص اس راہ میں قدم رکھنے والوں میں بڑا خوش نصیب وہ ہے کہ ریاضتیں جلے مجاہدے کرےاور اس پر اصلا فتح یاب نه ہوراہ ہی نہ کھلے جس کی دشواریاں پیش آئیں ہیأیی فلاح تقویٰ پر قائم رہے گا دو شرط سے۔ایک ہیر کہ اس کا مجاہدہ اسے عجب نہ دلائے اپنے آپ کواور دل سے احچھا نہ بچھنے کیکے ورنہ فلاح تفوے ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا دوسرے بیہ کے عظیم محنتوں کے بعد محرومی کی تنگد لی اسے سی عظیم امر میں نہ ڈالدے کہ کوئی کلمہ سخت کہہ بیٹھے یا دل سے منکر ہو جائے کہاں وفت فلاح در کناراں کا پیرشیطان ہوجائے گااوراگرا پی تقصیر سمجھااور تذکل و انكسار برقائم رہاتو اس تھم ہے مستنظ رہے گا بوں كہ جب راہ تھلى تو راہ جلا ہى نہيں اوراس کے مثل ہوا جوفلاح تفوی پرمقتصر رہا اقول قرآن کریم کے لطائف نامتنا ہی ہیں اس بیان ے آئے کریمہ لے یا یھا الذین امنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون کے مبارک جملول کاحسن ترتیب واضح ہوا بیفلاح احسان كى طرف دعوت ہے اسكے ليے تقوى شرط ہے تو اولاً اس كا تھم فرمایا كدا تقو اللہ اسكے كہ تقوى ك پر قائم ہو کر راہ احسان میں قدم رکھنا جا ہتا ہے اور بیہ عادۃ بے وسیلہ شیخ ناممکن ہے لہذا دوسرے مرتبہ میں فبل سلوک تلاش پیرکومقدم فرمایا کہ وابتغو الیہ والوسیلة اس کئے کہ الرفيق ثمر الطريق اب كه سامان مهيا بوليا اصل مقصود كالحكم وياكبو جاهدوا في سبيله اس كى راه يس مجاهده كرولعلكم تفلحون تأكه فلاح احسان ياؤ سيجعلنا الله من المفلحين بفضل رحمة بهم انه هو الرؤف الرحيم و صلى الله تعالى وسلم و بارك على من به الصلاح والفلاح و على اله وصحبه وابنه وهزبه اے ایمان والواللہ سے ڈرواس کی طرف وسیلہ تلاش کرواوراس کی راہ میں جان لڑاؤاس امید یو کہ قلاح یا وسیلے ساتھی تاش کرد پھر راستر جر اللہ جمیں فلاح والوں میں کرے اس رصت کے ففل سے جوفلاح والوں یرکی پیک وہی بڑا مہریان رخم والا ہے اور اللہ درود وسلام و برکت ا تارے ان پرجن کے صدقہ میں ہر صلاح وللاح ہے اور ان سے آئی و امحاب ادران کے بیے حضور فوث اعظم ادران کے سب کروہ یہائن

فتاذی افریته است

اجمعین آمین ثم اقول بہاں سے ظاہر ہوا کہ اس راہ میں فلاح وسیلہ پرموقوف کہ اسے اس پر مرتب فرمایا تو ثابت ہوا کہ یہاں بے پیرافلاح نہ پائے گا اور جب فلاں نہ پائے گا خاسر ہوگا تو حزب اللہ سے نہ ہواحز اب الشیطان سے ہوگا کہ رب عز وجل فرما تا ہے الاان حزب الشيطن هم الخسرون سنتا ہے شیطان ہی کا گروہ غاسر ہے الا ان حزب الله همه المفلحون سنتاب الله بي كاكروه فلاح والابت و دوسرا جمله بهي ثابت مواكه بے پیرے کا پیر شیطان ہے جس کا بیان ابھی گزرانسٹال الله العفو والعافیة بالجمله حاصل مخفیق بیرچند جملے ہوئے (۱) ہر بدند بہب فلاح سے دور ہالک میں چور ہے مطلقا بے پیرا ہے اور اہلیس اس کا پیرا گرچہ بظاہر کسی انسان کا مرید ہو بلکہ خود پیر بنے راه سلوك میں قدم رکھے یاندر کھے ہرطرح لا یفلح وشیحه الشیطان کا مصداق ہے (۳) سی سیجیح العقیدہ کہراہ سلوک میں نہ پڑاا گرفسق کرے فلاح پرنہیں مگر پھر بھی نہ ہے ہیرا ہےنداس کا پیر شیطان۔ بلکہ جس شیخ جامع شرا کط کامرید ہوااس کا مرید ہے ورنہ مرشد عام کا (۳) بیاگرتفویٰ کرے تو فلاح پر بھی ہے اور بدستورا پینے شنخ یا مرشد عام کامریدغرض سی کہ مضابق سلوک میں نہ بڑا کسی خاص ہیعت نہ کرنے سے بے پیرانہیں ہوتا نہ شیطان کا مرید ہاں فستی کرے تو فلاح پرنہیں اور متقی ہوتو مقلح بھی ہے (سم) اگر مضایق سلوک میں یے پیرخاص قدم رکھا اور راہ تھلی ہی نہیں نہ کوئی مرض مثل عجب وا نکار پیدا ہوا تو اپنی پہلی حالت پر ہےاں میں کوئی تغیرنہ آئے شیطان اس کا پیرنہ ہو گااور متفی تھا تو فلاح پر بھی ہے (۵) بيمرض پيدا ہوئے تو فلاح پر نه رہااور بحالت انکار وفساد عقيده مريد شيطان بھی ہو گيا (۲)اگرراہ کھلی تو جبتک پیرایصال کے ہاتھ پر بیعت ارادت نہ رکھتا ہوغالب ہلاک ہے اس بے پیرے کا پیرشیطان ہوگا اگر چہ بظاہر کسی نا قابل پیریامحض شیخ اتصال کا مریدیا خود شیخ بنتا ہو(2) ہاں اگر محض جذب ربانی کفالت فرمائے تو ہر بلا دور ہے اور اس کے پیر رسول الله ﷺ الحمد للله بيره تفصيل جميل وتحقيق جليل ہے كہان اور اق كے سوا كہيں نه ملے گی۔ بیس برس ہوئے جب بھی بیسوال ہوا اور ایک مختصر جواب لکھا گیا تھا جس کی بھیل و تفصيل بيہ ہے كہ اس وفت قلب فقير برفيض قد بريسے فائض ہوئى ۔ والحد لله رب

(نتاوای افریقه) — <u>نتاوای افری</u>قه

العلمين وافضل الصلاة واكمل السلام على سيدالمرسلين واله وصحبه اجمعين والله سبحنه و تعالى اعلم.

مسئلہ ۸۵: عمرواگر ایک روٹی کے چار کھڑے کرے اور اعتقاداس سے بدر کھتا ہے کہ ا صحابہ کرام چہار کا مرتبہ ہرایک کا برابر ہے زید کہتا ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے آیا آگر یفعل عمرو کرے تو جائز ہے یا نہیں اور یفعل کرنے سے رافضی لوگ وہ روٹی نہیں کھاتے اور مراد یہ لیتے ہیں کہ ایک روٹی کے چار کھڑے سے اہل سنت لوگ صحابہ کرام رہے تھی کا مرتبہ برابر سیجھتے ہیں اس وجہ سے رافضی لوگ وہ روٹی نہیں کھاتے تو عقیدہ عمروا آگر یہ رکھ کرایک روٹی کے چار کھڑے کرے تو جائز ہے یا نہیں۔

الجواب: معاذ الله رافضي ايك وہم پرست قوم ہے وللبذاامام اشافعی ﷺ نے ان كونساء ھذ ہ الامة فر مایا بلکہان کی وہم برستی جاہلہ عورتوں ہے بھی کہیں زائد ہے عدد چہار کی صرف اس کئے دشمنی کہا کہ اہلِ سنت جارخلفائے کرام مانتے ہیں کیسی گندی جہالت ہے آسانی كتابين بهى جاربين قرآن عظيم توريت انجيل زبورا كلے مرملين اولوالعزم بھى جاربين نوح ابراجيم موكئ عينى عليهم الصلاة والسلام الله و محمد و حيدروبتول و حسين و شهید و عابد و سجادو باقر و صادق و وموسیٰ و کاظم وجو ادو<sup>عه</sup> مهدی وانبه سب میں جارجار حرف ہیں تو ان سب سے نفرت کریں اور کرتے ہی ہیں اگر چہ بظاہرنام دوسی لیتے ہیں مگر تقیہ و متعہ وشیعہ کے جار جارح نوں کا کیاعلاج ہوگا سوا جارحرف کی اگر کہیں کہ شیعہ میں تا نبیث کی علامت زائد ہے حرف اصلی تین ہی ہیں اس طرح تقیہ و متعہ لہذا ان سے عبت ہی تو ہزید ہے کیوں نہیں محبت کرتے اس میں بھی حرف اصلی تین ہی ہیں اورشمران کابر امحبوب ہونا جا ہے کہ خالص تین ہے طرفہ ریے کہوہ جارخلفاء میں سے تین کے دشمن ہیں اور تین روٹیاں کھانا یا ایک روٹی کے تین مکڑ ہے کرنا پہندئیں رکھتے جہاں ان تین چوتھا شامل ہوا اور نفرت آئی تو بینفرت تین سے نہ ہوئی بلکہ چوشھے سے کہ خاص ند جب ناصبیوں کا ہے اس کی نظیران او ہام پرستوں کی دس کے عدد سے عداوت ہے کہ عشر کا مام مرتق كالتب

مبشرہ رضی کا عدد ہے اور نو کے عدد ہے محبت رکھتے ہیں حالانکہ وہ ان دس میں نو کے دشمن بين على قارى شرح فقد اكبر مين لكھتے ہيں من اجهل فين يكره التكلم بلفظ العشرة اوفعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون العشرة المشهود لهم بالجنة ويستثنون عليا والعجب انهم يو الون لفظ تِسُعَةِ وهم يبغضون التسعة من العشرة بالبعيله تحسى عدوخاص سے اسوجہ سے نفرت كداس كا ايك معدود ا پنامبغوض ہے اس کیے محبت کہ ابنامحبوب ہے وہمی بلکہ مجنون کا کام مثلاً روافض کو تین سے محبت ہے تو خلفائے ثلثہ تین ہیں عمروغنی وسی وغوث وقطب کے حروف تین ہیں تین ہے عداوت ہے تو بتول زہرا کے ابنای ثلثہ تین ہیں الہو نبی علی دحسن رضا کے حرف تین ہیں یا بچے سے اگر محبت ہے تو فاروق وعثان وسیخین وظنین واصحاب میں یا بچے یا بچے حرف ہیں اور عداوت ہے تو پیجتن پانچ ہیں مصطفیٰ ومرتضٰی و فاطمہ و محبتے وحسنین کے حرف یانچ ہیں یاان کے طور پر یو چھیے کیاتم یا مجے کے دشمن ہوتو تعزید۔ تابوت۔ جریدہ مرثیہ۔روافض سب سے عداوت کرو اور دوست ہوتو شیطان۔ نمرود۔ شداد۔ فرعون۔ ہامان۔ اہلیس سب کے دوست بنو۔سی کوان اوہام پرستوں کی رئیس نہ جا ہیے ایک روٹی کے تین جار بانچ نو دس جتنے گلڑے کریں جائز ہے وہ خیال جہالت ہے ہاں اگر رافضیوں کے سامنے ان کے چڑانے کو حیار کریں تو رہے نبیت محمود ہے گمراہ کی مخالفت کا اظہار ایباامر ہے جس کے باعث قعل مفضول انضل ہوجا تا ہے یہاں تو سب مکڑے مساوی <u>متص</u>تو ان کے سامنے ان کی مخالفت کے اظہار کو حیار مکڑے کرنا بدرجہ اولی افضل ہوگا موزوں کے مسح سے یاؤں کا دھونا انضل ہے مگررافضی خارجی کے سامنے ان کے غیظ دلانے کامسح موز ہ بہتر ہے نہر سے وضو الضل ہے مرمعتزلی کے سامنے اس کی مخالفت جمّانے کوحوض سے وضواحسن ہے ہے کہانی فتح القدير و بيناه في فتادنا سوال من جارون صحابه رين كا مرتبه برابركها بي ظلف عقيده ابلسنت بابلسنت كزر يك صديق اكبركا مرتبهسب سيزائد ب بهرفاروق اترجمدان سے بدھ کرجائل کون جودس کانام لینایادہ کام کرنا جس میں دس کی گئی آئے تا کوارد کھتے ہیں اس لئے کہ انہیں ان وس سعدادت م جن کے لئے ہی فی نے جنت کی شہادت دی فقاعلی کوالگ کرتے ہیں اور عجب بیکدوہ لو کا لفظ پند كرتے بيں حالا تكدان دى بن نوى كے دعمن بيں ع جيما كدفت القدير بن ب اور بم نے اسے استے فناوے بن ميان كيا۔

اعظم پھر مذہب منصور میں عثان غنی پھر مرتضاعلی رہ الجمعین جو جاروں کو ہرابر جانے وہ بھی سی تہیں ہاں ریمعنے لے کر جاروں کا ماننا فرض ہے اس بات میں برابری ہے تو حرج تہیں جیسے لا نفرق بین احد من رسله جم اسکےرسولوں میں فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مانیں ایک کو نہ مانیں بلکہ سب کو مانتے ہیں اور فرماتا ہے تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الن رسولول مين تهم نے ايك كودوسرے يرفضيلت دى والله تعالى اعلم مسكله ٢٨: ال مقام يرايك حُكايت بيان كرتا بول وليل الاحسان حسب فرمائش حاجي جراغ الدين وسراح الدين تاجر كتب لاهور درمطبع مصطفائى لاهورطبع شدباب سوم ورفضيلت چهاريار رضي المنظيم روز \_ حضرت شاه مردان على كرم اللدوجهه بطرف كورستان رفت واستاده شدد بدندكه بك مخص ازعذاب قبرفريادم كمند فَوْ قِي نَارْوَتَ جَنِي نَارٌ وَيسيني نَارٌ وَيَسارَى نَارٌ امير المومنين على رضى الله عنه چول اورادرال احوال ويدند كه درعذاب قبر گرفتاراست بروے رحم فرمودہ و ہمانجا وضوسا خنة صدر کعت نمازنفل گز اردہ وسختم قرآن شريف تمام كرده نواب ازابارواح ان ميت بخشيد ندليكن هرگز عذاب رفع نشديس حضرت علی کرم الله و جهه دریں احوال منفکر و حیران ماند که ایں بنده رابسیار گناه در پیش آمده که دعائے من قبول نمیثو دوخلاصی اورااز عذاب نمیگر ددوحضرت علی کرم الله وجههاز انجابرخاسته به پیش پیمبرعلیه السلام آمده و دران زمان آنخضرت عظیماً اندرون حجره نشته بووند که احوال آ ں میت حضرت علی کرم اللہ و جہہ بیان فرمود کہ یا رسول اللہ ﷺ امروز بطرف گورستان رفته بودم وشخصے از عذاب قبرفریا دمیکندمن صدر کعت نمازنفل گزار ده وسهم قرآن مجید کرده بروح آں میت بخشیدم کیکن آں میت بعذ اب گرفتار بماندوعذاب اور قع نشد چوں رسول كريم عظيكا اززبان على كرم الله وجه اي چنيس احوال شنيدند هرچند كه درحرم شريف خوش وفت نشنه بودند زدواز استماع این احوال بیقرار شده بطرف گورستان روان شدند وفرمودند که یا على همراه من بيائدوان قبر مرابنما ئيدتا احوال آن ميت به بينم امير المومنين تطفيكيه آ تحضرت را در انجابر دندچوں رسول خدا ﷺ درآ ں قبرستان تشریف آ وردندچه بینند که آ ں میت راعذاب نمیثو و ہر چند تفحص کر دند نیا کاند حضرت علی نظیمانی را فرمود ند مکرآ ل قبر

فتاذی انریت (۱۳۹

ازشاسہودنسیاں شدہ باشداں قبردیگرخواہد بودحفرت علی رضی گفت یارسول اللہ عقبی ہمیں قبرست من آ خار کردہ رفتہ بودم ہماں نشانی ست پس آ نجا حضرت رسالت پناہ باحضرت علی کرم اللہ و جہد معانیہ میز مودند کہ جبریل از درگاہ رب العلمین بطرف سیدالمرسلین نازل شدہ گفت اے بغیبرعایہ السلام خدائے تعالی تر اسلام میرساند بعدہ میفر ماید کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدراست میگوید کر قبر آ ل بندہ ہمیں ست کین الحال صدیق اکبر رضی ہمائی عبادت و اللہ و دند بعدہ شانہ برریش مبارک خود کردہ بودند چنانچہ یک موئے از ریش مبارک جود کردہ بودند چنانچہ یک موئے از ریش مبارک خود کردہ بودند چنانچہ کے موئے از ریش مبارک جدا شدہ بود چول بادآ ل موی رابرآ ل قبر انداختہ از برکت آ ل موئے مبارک صدیق اکبر (منی ہمائی گورستان راحق تعالی بخشیدہ وامرزیدہ است پس اے موئن ہم گاہ حق تعالی درموئے ایشاں چندیں برکت فرمودہ پس ہزار لعنت برجان رافضی کہ درحق گاہ حق تعالی درموئے ایشاں چندیں ہرموئن را لازم ست کہ چون اسم مبارک صدیق اکبر ایشاں گلہ کندیا چیزے دیگر گوید بی ہرموئن را لازم ست کہ چون اسم مبارک صدیق اکبر بشؤ داز دل و جان فداشدہ بگوید ہوئی ہیں ہرموئن را لازم ست کہ چون اسم مبارک صدیق اکبر بشؤ داز دل و جان فداشدہ بگوید ہوئی ہیں ہرموئن را لازم ست کہ چون اسم مبارک صدیق اکبر بین و داز دل و جان فداشدہ بگوید ہوئی ہیں ہرموئن را لازم ست کہ چون اسم مبارک صدیق اکبر بھود دائی در دل و جان فداشدہ بگوید ہوئی ہوئی۔

مولناصاحب بید حکایت سیح ہے یا نہیں اہل سنت کو ضروری ہے یا نہیں یہ فضیلت بیان کرنے سے کرنا یہاں پرزید صاحب کواعتر اض بڑا گزرا ہے کہ میاں اس حکایت بیان کرنے سے جناب سیدنا حضرت علی فریکا ہے کہ مرتبہ کم کرنا اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق فریکا ہے کہ مرتبہ کم کرنا اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سو زیادہ کرنا ہے وجہ بیزید صاحب بتاتے ہیں کہ جناب سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سو رکعت نماز پڑھی اور تین ختم قرآن نثریف کا ثواب بخشا اور دعا مائگی پھران کی دعا کیسے رد ہو اور ایک بال کی برکت سے اللہ عزوج ل بخشد ہے تو حضرت علی فریکا ہے کا مرتبہ صاف کم کرنا ہو لیک بال کی برکت سے اللہ عزوج ل بخشد ہے تو حضرت علی فریکا ہے کہ ایک ہوگی کہ اللہ عزوج ل ایساز بردست ہے کہ ایک کوایک یو فضیلت و بزرگی دیتا ہے۔

ہاں دیکھوتمہارارب عزوجل فرماتا ہے تِلُكَ الدُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللهُ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَدَفَعَ بَعْضَهُمْ دَدَجْتٍ طبیبَیْمُ بریں کہ بزرگی دی ہم نے بعض ان کے کواو پر بعض کے ان میں سے بعض وہ ہیں کہ باتیں کی اللہ نے ان سے اور بعض ان کے کودر جوں بلند کیا۔ یا اللہ ہمارے مولنا صاحب کی زندگی میں برکت دے آمین۔

فتاذی افریقه 💮 💮

الجواب: بدحکایت محض باطل و بے اصل ہے۔ زید کی مراد مرتبہ کم کرنے سے اگر رہے كهصديق اكبرمولى على سے الصل تفہرے جاتے ہيں الطبيخية توبيہ بلاشبهه ابلسنت كاعقيده ہے اگر چہاں حکایت کواس ہے بھی بحث نہیں وہ تو آیات واحادیث واجماع سے ثابت ہے اور اگر میقصود کہ معاذ اللہ اس میں مولی علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی تو بین لازم آتی ہے تو صريح باطل ہے بير حكايت اگر يحيح بھي ہوتو دعا كامقصوداس ميت كاعذاب سے نجات بإنا تھا وه بهت زیاده موکر حاصل موا که تمام گورستان بخشا گیا مولی علی کید عا بی کا میراثر موا که صدیق اکبر کاموے مبارک ہواوہاں کے گئی جس سے سب کی مغفرت ہوگئی تو بیرةِ دعا ہوا یا اعلی در ہے کا قبول۔اور فرض سیجئے کہ حکمت الہی نے اس وفت دعائے امیر المومنین علی کو تبول کے تیسر ہے اعلیٰ مرتبہ میں رکھا بعنی آخرت میں اس کا ثواب ذخیرہ فرمایا ( کہ قبول وعا کی تین مرتبے ہیں (۱)جو مانگامل جانا (۲)اس کے برابر بلاکا دافع ہونا ہیاس سے بہتر ہے (۳)اس کا تواب آخرت کیلئے جمع رہنا ہیسب سے اعلی ہے اور اس موئے مبارک کو ذربعه مغفرت کردیا کہوہ کریم مسلمان کی پیری ہے حیافر ماتا ہے اورمسلمان بھی کونسا سردار جمله مسلمین ابو برصدیق جن کی نسبت حدیث ہے کہرسول الله عظامی نے ان کی پیری کواپی امت کی مغفرت کیلئے وسیلہ کیا کہ الہی ابو بکر کا صدقہ میری امت کے بوڑھوں کو بخشد سے تو اس میں معاذ اللہ امیر المونین علی کی کیا تو ہین ہوئی مگر جاہلانہ مت سب سے جدا ہوتی ہے۔

مسئلہ کہ: رمضان شریف کے کامل ماہ کے روزے رکھنا فرض ہیں وہ تمیں روز کا ہویا
انتیس دن کا ہواب ایک بلاد میں روزے تمیں ہوئے اور دیگر بلاد میں روزے انتیس ہوئے
اب زید فرماتے ہیں جہاں پر انتیس روزے ہوئے وہاں بیتھم کرتے ہیں کہ روزہ قضا کرنا
فرض ہے بی قول زید کا باطل ہے یا نہیں ہاں اگر تمیں روزے فرض مقرر کئے جاتے تو ایک
روزہ قضا کرنا فرض ہوتا یہاں تو بیتھم ہے کہ وہ تمیں دن کا ہویا انتیس دن کا اب عرض بیہے
کہ جاند ماہ رمضان شریف و جاند ماہ شوال کا کتنے نوک کی گوائی سے قبول کیا جائے گا اور
رمضان شریف کے روزے کے واسطے گوائی ایک شہر سے دوسرے شہر تک کئی منزل کا

فاصله دور ہونو گواہی سی جائے گی مثلاً بہاں دربن ناٹال میں جاند ماہ رمضان شریف کا روز شنبه کود یکھااور بیہلاروز و میشنبه کوموااور بیہاں پر دوشنبه کوروز و موااب اگر کوئی گواہی بذریعہ میلی گراف یا میلی فون سے جاند کی گواہی ملی تو وہ سی جائے گی۔ یانہیں مملی فون سے آواز پہنچانی جاتی ہے کہ فلاں آ دمی بات کرتا ہے اور ٹیلی گراف سے تو مطلقاً آ واز آئی تہیں ہے گواہی سی جاتی ہے یا ہیں اور ایک شہر ہے لیکر دوسر ہے شہر تک کتنے میل کا فاصلہ ہویا کتنے روز کی منزل دور ہو رہی شارتو ہو گااصل تھم تو رہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزے جاند د مکھرر کھے اور جاند د مکھر جھوڑے یا گواہی ملے تو گواہی کہاں تک کی سی جائے گی۔ **الجواب: ایک جگهروز ہے۔۳ دوسری جگه ۲۹ ہونے کی مختلف صورتیں ہیں بعض میں ۲۹** والوں برایک روز ہ قضار کھنا ہوتا ہے بعض میں مساوالوں پربعض میں دونوں پربعض میں کسی یر نہیں مثلاً اوّل ایک جگہ ۲۹ شعبان کو ابر تھا روبیت نہ ہوئی انہوں نے شعبان ۳۰ کالیکر روز ہے شروع کئے جب۲۹روز ہے رکھے عید کا جاند ہو گیا۔ دوسری جگہ۲۹ شعبان کواہر نہ تھا روبیت ہوئی یا ثبوت شرعی ہے ثابت ہوگئی انہوں نے ایک دن پہلے سے روز ہ رکھا اور ان کا رمضان ۳۰ دن کا ہوا اس صورت میں اگر ۲۹ روز ہے والوں کو ایک دن پہلے رویت ہو جانے کا ثبوت بروجہ شرعی پہنچ جائے اگر چہ رمضان مبارک کے بعد اگر چہ دس برس بعد تو بیشک ان برایک روزه قضا کرنا فرض ہوگا ٹیلی گراف ٹیلی فون اخبار جنتری بازاری افواہ سب يحض باطن و نامعتبر ہيں ابر وغبار ہوتو رمضان مبارک میں ایک مسلمان غیر فاسق کی گواہی درکار ہے اور باقی مہینوں میں دو ثقنہ عادل کی اور مطلع صاف ہوتو سب مہینوں میں ایک جماعت عظیم کی (ان استناو کے ساتھ جوہم نے اپنے فناوے میں منتج کئے) یا شہاد ق علی الشہا دت ہو یا شہادۃ علی الحکم ہو یا استفاضۂ شرعیہ ہوان سب کا روش بیان ہمارے رساله طرقرا ثبات المحلال میں ہے جسے تفصیل دیکھنی ہواسے دیکھے کہ اس میں تمام طرق مقبولہ ومر دودہ کا کامل بیان ہے۔ پھر شرعی طریقے سے ثبوت ہوتو فاصلے کا سیحھ لحاظ ہیں اگر چہ ہزاروں مل ہودر مختار میں ہے یلزمر اهل المشرق برویة اهل المغرب اذا الرجہ ہزاروں میں معام میں دیکھا جائے اوران کادیکمنامشرق والوں کو بوت شری سے نابت ہوجائے تواس روایت کا تھم ان ربھی لازم ہے

(نتاذی انریک)

ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب دوم كم رمضان دونول جكما كيب ون مولى ا یک جگہ کے لوگ ۲۹ روز ہے رکھ چکے کہ ہلال عید نظر آیا عید کرلی دوسری جگہ ابر تھا نہ جا ند د یکھانہ ثبوت ہوا تو ان پر فرض تھا کہ ۳۰ روز ہے بورے کریں اس صورت میں ۲۹ والوں پر ہرگزنسی روزے کی قضائہیں کہان کے روزے پورے ہوئے ۳۰ والوں نے ایک زیادہ رکھا یہاں بھی ان پر ایک روزے کی قضائبیں کہان کے روزے پورے ہوئے ۳۰ والوں نے ایک زیادہ رکھا یہاں بھی ان پر ایک روز ہے کی قضا اس بنا پر لازم کرتی کہ اور جگہہ ۳۰ روزے ہوئے ہیں بھن جہالت اور اختر اع شریعت ہے سوم مثلاً ۲۹ شعبان روز پجشد پہ کو ایک جگہروبیت ہوئی جمعہ سے روز ہ رکھا جب ۲۹ رمضان آئی روبیت ہوگئی شنبہ کی عبد کرلی دوسری جگہ ۲۹ شعبان کوابرتھا انہوں نے جمعہ کو ۳۰ شعبان مانی اور روز ہ نہ کھا ہفتہ ہے رکھا پھروہ جمعہ کوواقع میں ۲۹ رمضان تھا اے اور شنبہ کو کہان کے نز دیک <sup>9</sup> ارمضان تھی دونوں دن ان کے یہاں ابرر ہاانہوں نے ۱۳۰روزے بورے کرکے پیر کی عید پھران کو ثبوت شرعی ے ثابت ہوگیا کہ ۲۹ شعبان کورویت ہوگئی اور جمعہ کو کم رمضان تھی تو ان براس جمعہ کے روزے کی قضا فرض ہے حالانکہ رہے ہوں رکھ چکے ہیں اور اس شہر والوں نے ۲۹ ہی رکھے چہارم واقع میں ہلال ۲۹ شعبان کو ہوا مگر ان دونوں شہروں میں ابر کے باعث نظر نہ آیا شعبان کے ۳۰ دن لیکرشنبہ ہے دونوں جگہروز ہ ہوا پھرواقع کی ۲۹ رمضان کا جب جمعہ آیا دونوں جگہ ابر تھا شنبہ کو کہ ان کے نز دیک ۲۹ رمضان تھی ایک جگہ روبیت ہوئی اتوار کی عید کر لی دوسری جگہ شنبہ کوبھی ابر تھا پیر کی عید کی ایک جگہروز ہے ۲۹ ہوئے ایک جگہ ۳۰ ہوئے اور وا قع میں دونوں جگہ پہلے جمعہ کا روزہ کم ہوا جب ان کوتیسری جگہ کی روبیت ثبوت شرعی سے معلوم ہوجائے جس سے جمعہ کو مکم رمضان تھی تو ان ۲۹،۳۰ والے دونوں پر ایک روز ہ قضا لازم ہوگا۔ بیصورتیں ہم نے میم رمضان میں اعتباہ کے لحاظ سے لیں یو ہیں سلح رمضان میں غلطی کئی اعتبار ہے ہوسکتی ہے مثلاً جولوگ غیر ثبوت شرعی کوثبوت مانکر عید کرلیں تو ان پر ایک روز ہے کی قضالا زم ہے اگر چہوا قعہ میں وہ دن عید ہی کا ہو تگر بیا کہ بعد کو ثبوت شرعی ے اس دن کی عید ثابت ہو جائے تو اب اس روزے کی قضانہ ہو کی صرف بے جوت شرکی

(نتأذى افريقه)

عید کر لینے کا گناہ رہے گا جس سے توبہ کریں بالجملہ جب ثبوت شرعی سے بیثا بت ہو کہ ایک دن جس کا ہم نے روزہ نہ رکھا رمضان کا تھا تو ان پر اس کی قضا فرض ہوگی جا ہے۔ ۳ رکھ چکے ہوں ورنہیں اگر چہ ۲۹ ہی رکھے ہوں واللہ تعالی اعلم۔

مسئلہ ۸۸: ایک کا فرمر دیا عورت ایمان لائے اور زبان سے کلمہ طیبہ پڑھے اور وہ ہر دو کلمہ کم معنی نہیں جانے اور اردو زبان بھی نہیں جانے فقط زبان انگریزی یا کا فری سسوٹو زبان جانے ہیں اور کوئی کلمہ کے معنے سمجھانے والا بھی نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو وہ معنی سمجھے نہیں اس صورت میں اگر وہ زبان سے کلمہ پڑھے اور اپنی زبان سے اتنا اقر ارکرے کہ میں آئے ہول کرتا ہوں آئے سے بیانی وغیرہ اپنی راضی خوشی سے جھوڑ کردین محمدی کے انہیں قبول کرتا ہوں تو اتنا اقر ارکا نی ہوگا یا نہیں اور وہ ہر دومسلمان تھہریں کے یانہیں

المجواب: بينك مسلمان هم ين گاگر چكم طيب كاتر جمه نه جانيس بلكه اگر چكم طيب هم نه بره ها موكه اتنا بى كهنا كه مين نے وہ نه بب چهو اثر دين محمدى قبول كيا ان كے اسلام كيك كافى ہم محيط بھر انفع الوسائل ميں ہے الكافر إذا أقدَّ بحلافِ مَا اِعْتَقَدَ يُحْكَمُ بِالسِلاهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَكُول الوقال آنَا مُسَلِمٌ فَهُو مُسْلِمٌ و كذا لوقال آنَا عُلى دِين الاسلام انفع الوسائل ميں ہے سے محلى دين الاسلام انفع الوسائل ميں ہے سے وكذ الوقال اسلما الكل في ددالم حتاد والله تعالى اعلمه

مسلم 1. نکاح پڑھتے وفت عورت کو پانچ کلے پڑھاتے ہیں اب وہ عورت حیض کی حالت میں ہے تووہ بانچ کلے اپنی زبان سے پڑھے تو جائز ہے یانہیں۔

الجواب: حالتِ حيض ميں صرف قرآن عظيم كى تلاوت ممنوع ہے كلے پانچوں پر وسكتی ہے كہا الجواب : حالتِ حيض ميں صرف قرآن بيں مرذكروثنا بيں اور كلمه بر صف ميں نيت ذكر بى ہے كما كر قرآن بيں مرذكروثنا بيں اور كلمه بر صف ميں نيت ذكر بى ہے نہ نيت تلاوت تو جوازينن ہے ہے كما صرحوابه قاطبة والله تعالى اعلمه

مسئلہ • 9: غیر مقلد بار افضی اہل سنت کوسلام کرے تو اس کا جواب دے یا نہیں اور اگر از جمد کافر جب اپنہیں اور اگر از جمد کافر جب اپنج دین باطل کے خلاف کا اقرار کرے اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا جرجہ کافر اگر اتنا کہدے کہ میں مسلمان ہو کیا ہوئی اگر کے جس محد میں کے دین پر جول یا لمت خلی پر جول یا دین اسلام پر جول ساس طرح اگر یہ کہے کہ جس اسلام لایا سے ترجہ جیسے کہ تمام علیائے تقریح فرمائی

فتاذی افریته 🚤 💮 💮

دے تو کس طریقہ سے جواب دینے کا تھم ہے۔

مسله ا9: امام حنی ہے اور متفذی شافعی پیچھے ہیں اور آخرت رکعت فجر میں وہ دعائے قنوت پڑھنے تک امام حنفی کو تھہرنے کا تھم ہے یانہیں۔ زید کہتا ہے کہ تھہرنا جا ہے اور اگر تھہرنے کا تھم بھی ہونو کتنے اندازہ تک تھہرنا جا ہے۔

الجواب: زیدمخض غلط کہتا ہے امام کو ہرگزند تھہرنا چاہیے کہ اس میں قلب موضوع ہے یعنی وضع شرعی کا الف دینا کے متبوع کوتا لع کر دیا رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں انعا جعل الا مام لیؤتہ بدہ امام تو صرف اس لئے مقرر ہوا ہے کہ مقتدی اس کی پیروی کریں نہ ہی کہ الناوہ مقتدیوں کی پیروی کریں نہ ہی کہ الناوہ مقتدیوں کی پیروی کریں واللہ تعالی اعلم۔

مسئلہ ۹۲: عمر و پر عسل جنابت یا احتلام کا ہے اور زید سامنے ملا اور سلام کہا تو اسکو جواب دے یا نہیں اورا گرائے دل میں کوئی کلام الہی یا درو دشریف پڑھے تو جائز ہے یا نہیں ایر جدالکا مطبع الا اسلام کافر بلکہ تربی کافر پر بھی تیا س بیں ہوسکا اس لئے کہ مرقد کا حم سب سے خت تر ہے تاتر جمدا کر یہودی یا اسلام کافر بلکہ تربی کافر پر بھی تیا س بیں ہوج ہوں گر دولی سے زیادہ نہ کو جیسا کہ قاوئ کا فیان میں یا مرانی یا بحدی کہیں ملک نے دیا دونہ کو جیسا کہ قاوئ کا فیان میں دالے اس کے ایم جو اسلام کر سے تھے کہ تم الی سے اس کی مفاظمت کرتے ہیں الا

الجواب: دل ميں بايں معنی كه زي تصور ميں بحركت زبان تو يوں قرآن مجيد بھی پڑھ سكتا ہے اور زبان سے قرآن مجيد بحالتِ جنابت جائز نہيں اگر چه آسته ہواور درود شريف پڑھ سكتا ہے اور بہتر بيكه بعد چاہے اور جواب سلام دے سكتا ہے اور بہتر بيكه بعد تيم ہوا كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوير ميں ہے لا يكره النظر اليه ( اى القران) بجنبٍ و حائض و نفساء كادعية روالحقار ميں ہے من نص فى الهداية على استحباب الوضوء لذكر الله تعالی اس مي برح سے ہے و ترك قل المستحب لا يوجب الكر اهة والله تعالی اعلمه

مسئلہ ۱۹۳۰: زیداگرایام حیض میں عورت کی ران یا شکم پرالت کومس کر کے انزال کر بے و جائز ہے یا نہیں اور زید کوشہوت کا زور ہے اور ڈریہ ہو کہ کہیں زنامیں نہ پھنس جاؤں۔ الجواب: بیٹ پر جائز ہے ران پر ناجائز کہ حالت حیض ونفاس میں ناف کے نیچے ہے زانو تک اپٹی عورت کے بدن سے تمتع نہیں کرسکتا کھا فی المتون و غیر ہا واللہ تعالیٰ

مسلم ۹۲: تقدر کا لکھا ہوا ہول سکتا ہے یا نہیں زید کہتا ہے کہ خدا کا لکھا ہوا نہیں بدلتا اور عمر و
اپنا عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ بیشک تقدیر کا لکھا ہوا اللہ عزوجل اپنے فضل و کرم سے یا حبیب
علیہ کی شفاعت سے یا اولیائے کرام رخوانی کی مدد سے بدل دیتا ہے اور یہ بھی ثابت ہے
کہ اللہ عزوجل نماز وروزہ نہ ادا کرنے سے اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے اور روزی
منگ کر دیتا ہے جب تقدیر کا لکھا نہیں مثانو پھریہ کیوں اکثر کتابوں میں ذکر ہے۔
الجواب: اللہ عزول فرماتا ہے محموا اللہ حایشاء ویثبت و عندہ امر الکتب اللہ
تعالیٰ مثا دیتا ہے جو چاہے اور ثابت فرماتا ہے اور اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ اصل
کتاب لوح محفوظ میں جو پھی کھا ہے وہ نہیں بدلتا فرشتوں کے صحفوں اور لوح محفوظ کے
کتاب لوح محفوظ میں جو پھی کھا ہے وہ نہیں بدلتا فرشتوں کے صحفوں اور لوح محفوظ کے
کتاب لوح محفوظ میں جو بھی کھا می و دعا و خدمت والدین وصلہ رخم سے زیادت و برکت کی
نظامی دائی کو تران جیدا گئے ہے دیکا داکہ کی برمنا مردہ نہیں ترجہ ہدیاں ترجہ بدیاں ترک کی اللہ کیا دونوس جو بھی دیر کت کی ان ما کی دیر اللہ کیا دونوس جو بھی تا تکہ ہے دیکا دھا کی برمنا مردہ نہیں ترجہ ہدیاں تعرب دیا ترجہ دین تعرب کر دائی کیا دونوس تا اور موسی ہو تا تھی دیر کہت کی برمنا مردہ نہیں ترجہ ہدیاں تا کہ دیر اللہ کیا دونوس تا سے عربی تعرب کے درکر اللہ کیا دونوس تا کہ دونوس تا کہ دونوس تا کہ دیا تا تا ہوں تا کہ دیں تا کہ دیر اللہ کیا دونوس تا کہ دونوس تا کہ دیر تا کی سے کر کر اللہ کیا دونوس تا کہ دیر کا کہ دیر اللہ کیا دونوس تا کہ دیر کتا تا کہ دونوس تا کر دونوں کیں کر کہ دونوں کو کا کہ دونوں کو کا کہ دونوں کا کہ دونوں کیا کہ دونوں کا کہ دیر اللہ کیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کو کہ کا کہ دونوں کا کہ دونوں کا کہ دونوں کی کو کہ کیا کہ دیر کو کی کہ دونوں کیا کہ کو کہ کہ کر کر اللہ کی دونوں کو کہ کو کو کو کے کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کو کہ کو کو کو کہ کو

جانب یا گناہ وظلم و نافر مانی والدین وقطع رحم ہے دوسری طرف بدل جاتے ہیں مثلاً صحف ملائکہ میں زید کی عمر ساٹھ برس تھی اس نے سرشی کی بیس برس پہلے ہی اس کی موت کا تھم آ گیا یا نکوئی کی بیس برس اور زندگی کا تھم فر مایا گیا بی تبدیل ہوئی لیکن علم اللی ولوح محفوظ میں وہی جالیس یا اسی سال لکھے تھے ان کے مطابق ہونا لازم اس مسئلہ کی زیادہ تحقیق وتو شیح ہماری کتاب المعتمد المستند میں ہے واللہ تعالی اعلم۔

مسئلہ 90: عمر واگراہیے فرزند کوسر کارمدینہ طیبہ کے روضہ مطہر میں داخل کرتے وقت کچھ مٹھائی وغیرہ ساتھ میں دے اور وہ مٹھائی تبر کات کے طور پر نیاز ملک میں لیجاوے تو وہ کھانا درست ہے یانہیں۔

المجواب : بيتك ورست هيئ قل من حدم زينة الله التي اخرج لعبادة والطيباتِ من الرزق وهابيه لعنهم الله تعالى كهروضهاقدَّ كومعاذ الله بت اوراس شیرین کوبت کے چڑھاوے کی مثل جانتے ہیں ملعون ہیں ہے قاتلهم الله انی یو فکون وہاں سے جو چیزمنتسب ہوجائے مسلمان کے نز دیک ضرور تبرک ہے اور اسے ا بين اعزه واحباب كيلئے ليجانا ضرور جائز ہے۔ امام وہابيہ نے كەتفويت الايمان ميں كہااس کے کوئیں کا یاتی تبرک سمجھ کر بینا بدن پرڈالنا آپس میں بانٹنا غائبوں کے واسطے لیجانا میسب كام الله نے اپنى عبادت كے لئے اپنے بندوں كو بتائے بيں پھر جوكسى پيغبريا بھوت كواليم فتم كى باتنى كرية شرك ہے اس كواشراك فى العبادة كہتے ہيں پھرخواہ يوں سمجھے كه بيآ پ ہی اس تعظیم کے لائق ہیں یا یوں سمجھے کہ ان کی اس طرح کی تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کی برکت سے اللہ مشکلیں کھول دیتا ہے ہرطرح شرک ہے۔ بیاللہ تعالی پر اس کا افتر اہے اور وہ خود شرک حقیقی میں مبتلا ہے سنن نسائی شریف میں ہے طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے حضور اقدس ﷺ ہے حضور کا بقیہ وضو مانگا حضور نے یانی منگا کروضوفر مایا اور اس میں کلی ڈالی پھر ان کے برتن میں کر دیا اور ارشاد فرمایا جب اینے شہر میں پیٹیجو فاکسو و بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا المأء واتحذوها مسجدا ايتاكرجانور واوراس اترجمة فرماؤكس في حرام كى الله كى دى مولى زينت جواس في اسط بندول كيلي تكالى اوركس في حرام كى يا كيزوروق ا ع ترجمه الله اليس مارے كهال او عرصے جاتے ہيں

نتاذی افریته کری ا

زمین پر یہ پائی چھڑکواور وہاں مجد بناؤ۔ انہوں نے اور ان کے ساتھوں نے عرض کی شہر دور ہے اور گری شخت وہاں تک جاتے جاتے پائی خشک ہوجائے گا فرمایا مدومن الماء فانه لایدنی کہ الاطیبا اس میں اور پائی ملاتے رہنا کہ پاکیزگی ہی ہڑھے گی۔ مدین طیب کے حوالی میں جانب غرب کے سنگتان میں ایک کنواں ہے جس میں حضور اقدس کھی نے کی فرمائی تھی جب سے ہرابر اہل مدین اس سے تبرک کرتے ہیں اہل اسلام اس کا پائی زمزم شریف کی طرح دور دور ایجاتے ہیں یہاں تک کداس کا نام ہی زمزم ہوگیا ہے امام سید نور الدین علی مہودی مدنی قدس سرہ خلاصة الوفا شریف میں فرماتے ہیں بئر اہاب بصق نور الله صلی الله تعالی علیه وسلم فیھا و ھی بالحرة الغربیة معروقة الیوم بزمزم و قد قال المطری لم یزل اہل المدینة قدیما و خلفا الیوم بزمزم و قد قال المطری لم یزل اہل المدینة قدیما و خلفا این من ذمزم یسمونها وینقل الی الافاق من مائها کما ینقل من ذمزم یسمونها این الزمزم لبرکتها

مسلم ۱۹۲: اگرکسی نے ولی کی درگاہ کی منت کی مثلاً عمر و کے یا فلاں بزرگ اللہ عزوجل
آپ کی دعا ہے میرے یہاں فرزند عطا کر ہے تو اس میرے فرزند کے سر کے بال آپ کی
درگاہ میں آ کرمنڈ واؤں گاور بال کے ہم وزن صدقہ للدسونا یا چا ندی دونگا یا پیشر طکی ہو کہ
اس میرے فرزند کے ہم وزن مشائی یا شکر قند خیرات کروں گا اور ایک پلہ میں وہ فرزند بشایا
جائے اور دوسرے پلہ میں شکر قندر کھی بائے اور پھر وہ للہ مساکین کو بائی جائے ہے ہر دو
شرطوں ہے منت کرنا جائز ہے یا نہیں اور وہ مشائی کھائی جائز ہوگی یا نہیں اور جو بچہوزن کیا
جاتا ہے وہ پچھ تربت پڑ نہیں ہوتا وہ دور جگہ میں وزن کیا جاتا ہے زید کہتا ہے کہ ناجائز ہے۔
الکواب: دونوں صورتوں میں صدقہ کی منت جائز اور پوری کرنا لازم ہے قال الله
تعالی ولیوفوا ندور ھے اور بال وہاں اتر وانا فضول اور اس کی منت باطل ہے کہا
تقدم واللہ تعالی اعلمہ

اِرْجمہ جاواہاب میں صنوراقدی ﷺ نے کل فرمائی وہ پچپان کی پھر بلی زمین میں ہے آج زمزم کے نام سے مشہور ہے اور بینک مطری نے کہا کہ بمیشد دیندسلف سے خلف تک اس سے تمرک کرتے ہیں دوردور شہروں کو زمزم کی طرح اس کا پانی مسلمان لے جاتے ہیں اس کی برکت کے سبب اسے مجمی زمزم کہتے ہیں۔

مسکلہ کے: پیش امام اگر شابیزریں بوئے بھرے ہوئے ہوں اور بُنا ہوا سوت کا یا کشمیری گرم کیڑا بہن کرنماز پڑھاوے تو جائز ہے یانہیں۔

الجواب: سوتی یا کشمیری گرم کیڑے میں کہریشی نہ ہوترج نہیں نہزری بوٹوں میں جبکہ کوئی بوٹا چاراُنگل سے زیادہ چوڑانہ ہونہ اتنے قریب قریب ہوں کہ دُور سے کیڑانظر نہ آئے سب مغرق معلوم ہو کہا فی الدعالے دغیرہ وقد فصلناہ فی فتا و ننا والله تمال اعلی

مسكله ٩٨: اگر پیش امام سرپرشال دال كرنماز پژهاو بے تو كيسا ہے۔

الجواب: شال اگریشمین یا ذری کی مغرق ہے یا اس کا کوئی بوٹا ذری یاریشم کا چارانگل سے زیادہ چوڑا ہے قو مردکومطلقا ناجائز ہے اگر چہ غیر نماز میں اور نمازاس کے باعث خراب وکروہ خواہ امام ہو یا مقتدی یا تنہا۔ اور اگر ایی نہیں تو اب دوصور تیں ہیں اگر سر پر ڈال کر اس کا آنچل شانے پر ڈال لیا جو اوڑ سے کا طریقہ ہے تو حرج نہیں اور اگر سر پر ڈال کر دونوں پلو لئے چوڑ دیے تو مکرہ تح کی وگناہ ہے اور نماز کا بھیرنا واجب در مخار میں ہے دونوں پلو لئے چوڑ دیے تو مکر متا ہے اور نماز کا بھیرنا واجب در مخار میں ہے مندیل پر سللہ من کتفیلہ روائح تاریس ہے و ذلك نحو الشال واللہ تعالی اعلم مسئلہ 9 : عمر واگر فاتح کھانے پر اور قبروں پر ہر دوجگہ پر اوّل تین بارقل بعد سورہ فاتحہ بعد صورہ بھر کا پہلارکوع پڑھ کر تو اب حضور پر نور مجدر سول اللہ مخالی اعلم سرہ العزیز کو تو اب بخشے تو جائز ہے یا نہیں اور زید فرماتے ہیں کہ کھانے پر دوسری طرح سے فاتح ہر ویز ماتے ہیں کہ کھانے پر دوسری طرح سے فاتح ہر ویز متا ہے تو درست ہے یا نہیں اور اس خاتو ہر سے بائیس۔

الجواب: زیدکا قول غلط ہے فاتحہ ایصال تو اب ہے جس طرح ہو درست ہے کھانے پر
کوئی دوسر اطریقہ ہواور قبر پراوریہ بین کہیں نہیں۔ ہاں ایک بات یہاں واجب اللحاظ ہے
سوال میں حضور اقدس علی اللہ وحضور سیدناغوث اعظم در اللہ کیائے تو اب بخشا کھا ہے بیا لفظ
اجیبا کہ در عنار وفیر وہی ہودہ م نے اپنے لاوے ہیں اسے تعمیل سے بیان کیا میز جمہ کیڑالگانا لیمنی برخلاف طریق
معرد نے لگار کھنا جیے شال یادو مال کندموں پر مجمود دیا ہے کمدیدہ میں اس منع فرمایا ترجمہ برجیے شال الا

بہت بیجا ہے بخشا بروں کی طرف سے چھوٹوں کو ہوتا ہے یہاں نذر کرنا کہنا جا ہے بینی سركاروں میں ثواب نذركر ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

مسكه • ا: پیش امام اگر فال بآیت قرآن شریف دیکھے وہ درست ہے یانہیں زید فرماتے ہیں کہ امام اگر فال ویکھے تو حرام ہے اور اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی درست تہیں ہے ہیہ

قول زيد كاباطل ہے يا تھے۔

ا مجواب: قرآن عظیم سے فال دیکھنے میں ائمہ ندا ہب اربعہ کے جار تول ہیں بعض صلیہ مباح کہتے ہیں۔اور شافعیہ مکروہ تنزیبی اور مالکیہ حرام کہتے ہیں اور ہمارے علمائے حنفیہ فرماتے ہیں ناجائز وممنوع ومکروہ تحریمی ہے قرآن عظیم اس لئے نہ اتارا گیا ہمارا قول قول مالكيه كتريب ب بلكه عند التحقيق دونول كالك حاصل ب شرح فقد اكبر مين ب ل قال القونوي لا يجوز اتباع المنجم والرمال و من ادعى علم الحروف لانه في معنے الکاهن انتهی ومن جملة علم الحروف فأل المصحف حيث يفتحونه و ينظرون في اومل الصفحة وكذا في سأبع الورقة السأبعة الخ ملخصاً أي میں شرح عقیدہ امام طحاوی سے ہے ہے علی ولی الامراز اللہ ہؤلاء المنجمین واصحاب الرمل والقرع والفالات و منعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات او ان يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك تخفه الفقهائ المام علاء الدين سمر قندى بجرجامع الرموز بجرشرح الدر رلعلامه التمعيل بنعبدالغني نابلسي بجرحديقه ندبيعلامه عبدالغني ابن العميل نابلسي حمهم الله تعالى ميس بيس اخذالفال من المصحف مروہ اخیرین میں ہے <sup>لیم</sup>نی ہے کراھة تحریم لانھا البحل عند اترجمهام تولوی نے فرمایا نجوی اور رمال اور علم حروف کے مرحی کی بیروی جائز جمدا م کوده کا بمن کے مثل بیں اس علم حروم جس ے معن شریف کی فال ہے کہ قرآن مجید کھول کر پہلاصفی اور ساتویں صفی کی ساتویں سطرد میسے ہیں سا ساتر جمد تھم برالازم كرنجوى ادررمال اور قرعداور فال والول كود فع كرے ان كودكانول ادرراستوں ميں نہ بيضے دے نداس كام كيلئے لوكول كے محروں میں جانے دے سے ترجم معض شریف سے فال لینا عمرہ ہے ہے ترجمہ یعنی محرد وتحری ہے کہ حنفیہ کے یہاں جب كرابت مطلق بولتے بين اس سےكرابت تحريم مرادلى جاتى ہے اور امام دميرى كى كتاب حياة الحيوان ميں ہےكدامام علامه ابن العربي (مالكي (ئے كتاب الاحكام تغييرسورة ماكده على معحف شريف سے فال كى حرمت يرجزام فرمايا اوراسے علامہ قرآنی (ماکلی) نے امام علامہ ابوالولید طرطوی (ماکلی) سے قال کیا اور مسلم رکھا اور ابن بطعبنلی نے اسے جائز بتایا اور ند بہب ا امثانی کامنتھی کراہت ہے لین کراہت تنزیمی کدان کے یہاں مطلق کراہت سے پی مراد لیتے ہیں۔

في الاحكام سورة المائدة بتحريم اخذالفال من المصحف ونقله القراني عن الامام العلامة ابي الوليد الطرطوشي واقره و اباحه بن بطة من الحنابلة و مقتضے مذهب الشافعي كراهته يعني كراهة تنزيه لانها المجمل عند الاطلاق عنده علامه قطب الدين حقى ابن علاء الدين احربن محرنهرواتي تلميذا مام تمس الدين سخاوى مستفيض بار گاه حضرت سيدى على متقى على حمهم الله تعالى كتاب وعية التج مين فرمات بين المنسك ابن العجبي لا ياخذ الفال من المصحف فأن العلماء اختلفوا في ذلك فكره بعضهم و اجازه بعضهم و نص ابوبكر الطرطوشي من متأخرى المالكية على تحريمه اورعلى قارى في تشرح فقه أكبر میں تسک ندکورے یول مل کیا اونص المالکیة علی تحریبه طریق محربیامام برکوی حَقْ مِينَ هِ عِلَى المراد بالفأل المحمود ليس الفال الذي يفعل في زماننا هما يسبونه قال القران او فال دانيال اونحوهما بل هي من قبيل الاستقسام بالازلام فلا يجوز استعمالها بالجمله ندبب يبى بكمنع بمرزيدكا وهم كماسك . بیجھے نماز درست نہیں درست نہیں نماز فاسق کے پیچھے بھی نا درست نہیں ہاں مکروہ ہے اور أكرفاس معلن بوتو مروه تحريي كماحققناه في فتأونا النهي الاكيد كرابت تحريم ہے بھی نماز ناقص ہوئی ہے اور اس کا بھیرنا واجب نہ کہنا درست ہواور یہاں تو ابتداء تھم فسق بھی نہ جا ہیے مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اس پر حقی کہ عوام میں حکم معروف تہیں تو یہاں ہیہ عابيه كداسے اطلاع ديں كەند بهب حتفى ميں ناجائز ہے اگر چھوڑ دے بہتر اور نہ چھوڑ بنو ایک آ دھ بارے فاسق نہ ہوگا بلکہ تکرار واصرار کے بعد تھم فسق دیا جائے گا کہ مروہ تحریمی كناه صغيره ٢٥١٥ وركما في ردالمحتار عن رسالة المحقق البحر صغيره بعداصرار ارترجمه منک ابن مجی میں ہے معن شریف سے قال نہ اے کہ ملاکواس میں اختلاف ہے بعض مروہ کہتے ہیں بعض جائز اور متاخرين الكيدست الابكر طوى في تخ تاكي كدام سيخارجه مالكيدف تفرت كى كدام سيخارج مدال جس كاتويف مدیت بی ہے اس سے وہ مرادلیں جو ہمارے زمانے بی اوک کرتے ہیں جے فال قرآن یا فال دانیال وفیرہ کہتے ہیں ہے تواس كي كا ب يعيد شركين عرب يا نسد والع عندان كاهل جائز فين الاخر جد جيدا بم في افي قاد سداورا في كتاب المبى الاكيدين محتين كيا هجيها كدروالحتارين محتق صاحب بحرك رساله يسي

فتأذى انريته

فسق ہے پھراگر بعد اطلاع بیفال بنی باصرار وعلانیہ نہ کرے بلکہ چھپا کرتواس کے پیچھے نماز صرف مروہ تزیمی ہوگی بعنی نا مناسب وہس در مخار میں ہے بکرة تزیما امامة فاسق اور اگر علانیہ مصر ہوتو اب فاسق معلن کہا جائے گا اور اسے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز مروہ تحربی کہ پھیرنی واجب فاوئی جہ میں ہے لے لوقد هو افاسقایا تمون یونمی غنیة و تبین الحقائق وغیرہ ہما کا مفاو ہے والتوفیق ع ماذکرنا بتوفیق الله تعالی والله

مسلدا • 1: پی امام اگر تعویذ بنائے تو کیا تھم ہے

الجواب: جائزتعوید کرتم اسائے الہید یا دیگراذکارودوات ہے ہواس میں اصلاح جنہیں بلکہ مستحب ہے رسول اللہ علیہ نے ایے ہی مقام میں فرمایا کہ من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعہ تم میں جو خص اپنے مسلمان بھائی کو فقع پہنچا ہے ۔ سے رواہ احدہ و مسلم عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنه اسائے انمیاءواولیا علیم الصلاۃ والمثنا ہے بھی تعوید بطور تیرک و توسل روا ہے کہ تابع ومظہراسائے المہید ہیں درمخار میں مخرب ہے ہے فی المجتبی التبیة المکروهة ما کان بغیر العربیة روالحقار میں مغرب سے ہے فی لا باس بالمعاذات اذا کتب فیها القران اواسماء الله تعالیٰ وانہا تکرہ اذا کانت بغیر لسان العرب ولا یدری ماهو ولعله یدخله سحر او کفر اوغیر ذلك اماما کان من القران اوشی من الدعوات فلا باس به ای میں مجتبے سے ہے لا علی الجواز عمل الناس الیوم الدعوات فلا باس به ای میں مجتبے سے ہے لا علی الجواز عمل الناس الیوم به مددت الاثار

امام نووی شرح سی مسلم میں فرماتے ہیں کالدقی التی من کلاهر الکفار والدقی المجھولته الرجہولته فیرمعلن کے بیچے مردو تزیک اورمعلن کے بیچے کردو تو کول شرموافقت وہ ہے ہو ہم نے بنو تی الی ذکری کہ فاش فیرمعلن کے بیچے کردو تزیکی اورمعلن کے بیچے کردو تحریف منداجمد وجے مسلم میں جارہ سے ہیں ترجہ بیٹی میں ہے تویذ وہ کمروہ ہے جوفیر زبان عربی میں ہوئین جس کے میں جمول ہوں ہے جرجہ تویذوں میں حرجہ فیل جہران میں قرآن مجدیا اسائے الهید کلصوجا کیں کردہ جب ہیں کہ فیرع بی میں ہوں اور معنی معلوم نہ ہوں کیا معلوم کہ ان میں جادویا کفریا کہ میادویا کفریا کہ میں اور معنی معلوم نہ ہوں کیا معلوم کہ ان میں جادویا کفریا کہ میادویا کا می جرب ہیں کہ فیرع کی میں ہوں اور معنی معلوم نہ ہوں کیا معلوم کہ ان جواز پر ہے اور اس میں مدیثیں آئی ہیں گی جمدہ معنور کہ کا فروں کے کلام سے ہوں اوردہ جن کے معنی نہ معلوم ہوں بد ہیں کہ شایدان کے معنی کفریا قریب بلفریا کردہ ہوں اورا تیوں اوراؤ کارمع دوفہ سے جائز ہیں بلکہ سنت ہیں۔

منمومة لاحتمال ان معنا ها كفر اوقريب منه اومكروه اما الرقى بايات القران وبالاذكار المعروفة فلانهي فيه سل سنة أى مي به ونقلواالاجماع على جواذ الرقى بالقران واذكار الله تعالى اشعه اللمات شرح مشكوة مي برقيه بقرآن واسائے اللی جائزست با تفاق و ماسوائے آں از کلمات اگرمعلوم باشد معانی آں ومخالف و دین وشریعت رانیز جائز ہاں جس کی برائی معلوم ہو جیسے بعض تعویذوں میں شيطان فرعون بإمان نمرود كے نام لکھتے ہیں یامعنی مجہول ہوں جیسے دفع ووبا کی دعامیں بسعہ الله طسوسا حاسوسا ماسوسا بالبعض تعويذول عزيمتول على عليقا مليقا تليقا انت تعلم ما في القلوب حقيقا بيناجائز بمكرنامعلوم المعن لفظ جب بعض اكابر اولیائے معتمدین جامعان علم ظاہر و باطن سے بروجہ سے مروی ہوتو ان کے اعمادیر مان لیا جائے گا ﷺ تحقق رحمہ اللہ تعالی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں یا رب مگر بعضے کلمات باشدكه از نقات معلوم شده است خواندن آل واز مشائخ متواتر آمده است چنانكه درحرز بمانى كهآ نراسيفي مي مانندو مانندآ ل ميخواننداس ميں اسائے محبوبان خدا اے رقيہ و تعویذ کی نسبت فرمایا تمسک و توسل که بدوستان خداو اسائے ایشان می کند بسبب قرب ابیثاں بدرگاه حق و درگاه رسول و بے میکنند واگر تعظیم میکنند ابیثاں راہمیں طریق بندگی خداو تبعيت رسول ميكندنه باستقلال واستبداداي راقياس برحلف بغير خداعز وجل نتوال كرو ا قول (۱) اس پر دلیل روش اور و ہا بیت کے سر پر سخت کوہ افکن امیر المؤمنین مولی علی کرم اللہ تعالی و جہدالکریم کا ارشاد ہے کہ امام ابو بمربن انسنی تلمیذ جلیل امام نسائی نے کتاب عمل الیوم والليلة ميس عبدالله بن عباس الطبيخية سهروايت كيا كدامير المومنين على مرتضى كرم الله تعالى وجهه نے فرمایا اذا کنت بوادتحاف فیھا السباع فقل اعوذ بدانیال و بالجب من شر الاسد جب تواليے جنگل ميں ہو جہاں شير کا خوف ہوتو يوں کہہ ميں پناہ گيتا ہوں حضرت دانیال علیہالصلاۃ والسلام اور ان کے کنویں کی شیر کے شریبے امام ابن انسنی نے اس حدیث پربیرہاب وضع فرمایا ہاب مایقول اذ اخاف السباع بعنی بیرہاب ہے اس وعا کے ار جمال نے اس پر اجماع الل کیا ہے کہ آیات و فر کر الی سے رقبہ جائز ہے ا نتاذی افریته

بیان کا جو درندوں کے خوف کے وفت کی جائے امام عارف باللہ فقیہ محدث کمال الدین دمیری رحمه الله تعالی نے کتاب حیاۃ الحیوان الکبری میں بیرحدیث لکھ کر ابن ابی الدنیا و شعب الایمان بیمق کی حدیثیں تکھیں کہ جب حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے بادشاہ کے خوف سے (جس سے نجومیوں نے انہین حضرت دانیال کی بیدائش کی خبر دی تھی کہاس سال ایک لڑکا ہوگا جو تیرا ملک تناہ کرے گا اور اس وجہ سے وہ خبیث اس سال کے ہر پیدا ہوئے بیچے کول کررہاتھا) ان کوشیر کے پاس جنگل میں ڈال دیا شیراور شیرنی ان کا بدن مبارک جائے رہے جب جوان ہوئے تختصر نے دو بھوکے شیر ایک کنویں میں ڈال کران پر دانیال علیہالصلاۃ والسلام کو ڈلوا دیا شیران کود نکھ کر (بلاؤ کتے کی طرح) دم بلانے کے۔ بیصدیثیں لکھ کرامام ومیری نے فرمایا فلما ابتلی دانیال علیه الصلاة والسلام بالسباع اولاواخراجعل الله تعالى الاستعاذة به في ذلك تمنع شر السباع التي لا تستطاع ليعن جبكه دانيال عليه الصلاة والسلام پيدا بوت بى اور براے بو كرشيروں سے آزمائے گئے اللہ تعالیٰ نے ان كی دہائی دینے ان كی پناہ مائلنے كوشيروں كے ہے قابوشر کا دفع کرنے والا کیا۔اس سے بڑھ کرمجوبان خدا کے نام کا تعویذ کرنا اور کیا ہو گا جیسے مولی علی ارشاد فرمار ہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرمار ہے ہیں امام ابن السنی اس برعمل کرنے کے لئے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں روایت کر رہے ہیں اس کے بتانے کو کتاب میں خاص ایک باب وضع کررہے ہیں طاغیہ گنگوہ کواییے فتاوے حصہ سوم صفحہ • امیں جب بچھ نہ نبی ہ حرکت نہ بوحی کی کہ'' و ہاں نہ دانیال ہیں نہ ان کو بچھ علم ہے ان کومفید اعتقاد کرنا شرک ہے بلکہ اللہ نے اس کلام میں تا ثیر رکھدی ہے بیمکروہ بوجہ ضرورت مباح کیا گیا جیںااضطرار میں تورید درست ہوجا تا ہے بیگنگوہی کی تمام سعی ہے مسلمان دليهين اولاقطع نظراس ہے كہانبياء عليهم الصلو ة والسلام كوكہنا كہنہ ان كو يجھلم ہے اورانہیں مفیداعتقاد کرنے کونٹرک بنانا قدیم علت و ہابیت ہے جس کے ردکو ہمار نے رسائل کثیرہ کافی اسی دوہائی دینے میں کلام شیجئے گنگوہی جی اے فقط مکروہ بو لے اور ان کا امام الطا كفدا بني تفويت الايمان ميں لكھر ہا ہے كوئى مشكل كے وفت كسى كى دو ہائى ديتا ہے غرض

جو پچھ ہندواینے بنوں سے کرتے ہیں وہ سب پچھ پیچھوٹے مسلمان اولیا انبیاء ہے کر گزرتے ہیں اور دعویٰ مسلمانی کا کئے جاتے ہیں دیکھےوہ کا فرمشرک صاف صاف کہدرہا ہے آپ زے مروہ پرٹالتے ہیں ہاں در پردہ آپ بھی تور بیکی مثال دے کر کفر کھے ہیں ثانیا وہ کوئی ضرورت ہے جس کے لیے بیتفویت الایمانی صریح کفروشرک بولنا جائز ہو گیا ذراستنجل کر بتائیے اور اینے طا کفہ و امام الطا کفہ ہے بھی مشورہ لے لیجئے اللہ عزوجل کے نام پاک کی دوہائی دینے میں بیاثر ہے یانہیں کہ بلاسے بچالے شیر کا شروفع کر دے آگر ہے تو دوسرے کی دو ہائی کی ضرورت کب رہی کیا اسلامی کلمہ کہنے سے بھی بلا دفع ہوتی ہواور آ دمی کفر بولے تو پیراضطرار و مجبوری کہا جائے گا۔ کیاوہ کا فرہو گا ضرور ہو گا اور اگر تہیں تو صاف لکھ دو کہ اللہ کی دو ہائی ویے سے بلائبیں ملتی دانیال کی دو ہائی کام دیتی ہے اس وقت آ ب کے طاکفہ میں جو گت بنے وہ قابل تماشا ہوگی اور ہم تکفیر ہے زیادہ کیا کہیں گے جو حرمین شریقین ہے آپ کے لیے آپ کی ٹالٹا حدیث میں خاص اس وقت کا ذکر نہیں جب شیرسا منے آجائے اور حملہ کرے بلکہ بیفر مایا ہے کہ جب تو ایسے جنگل میں ہو جہاں شیر کا اندیشہ ہی کیا اگر کا فرند سامنے ہونہ ڈرائے دھمکائے صرف اس اندیشہ سے کہ شاید کوئی کا فر آ كردهمكائ كلمه كفر بولتے رہيے گارابعا الله عزوجل نے اس كلام ميں دفع بلا كا اثر ركھديا ہے بیاثر برکت و پبند کا ہے جیبیا ذکرالہی میں یاغضب و ناراضی کے ساتھ ہے جس طرح جادوميں \_ برتفذيداة ل الله عزوجل كى پيندكومروه ركھنے والاكون ہوتا ہے اوروہ جواسے كفرو شرک بتائے کیسا ہے برتفذریر دوم مولی علی جادوسکھانے والے ہوئے اور ابن عباس اس کے بنانے والے اور ابن السنی اس کے پھیلانے والے اور تفویت الایمانی دهرم پر کافرو مشرک \_مولی علی و ابن عباس معرفی شان توعظیم اعلیٰ ہی کیاامام ابن انسنی یاامام دمیری آب كے دهرم ميں آب كے امام الطاكف كے داداطر يقة يرداداجناب شاه ولى الله صاحب · كَلَّمْ الله الله على أور ياعلى يا على أوريا شيخ عبد القادر الجيلاني شيأ الله قبرون كاطواف بتاكرتفويت الايماني دهرم يرمشرك ومشرك كربوي ولاحول ولا قوة الا بالله العظيم خيران كفريهندول كوجانے و پیچے محبوبوال کے نامول سے بعض

تعویذ اور سینے (۲) مواہب شریف میں امام ابو بکر احمد بن علی سعید ثفته حافظ الحدیث ہے ہے مجھے بخار آیا امام احمد ابن حنبل ریون کا پیان کوخبر ہوئی بیتعوید مجھے لکھ کر بھیجا بسدہ الله الرحين الرحيم بسم الله و بألله و محبد رسول الله يا ناركوني بردا وسلما الخ ليعنى الله ك نام سے اور الله كى بركت في اور محدرسول الله كى بركت سے اے آ گ مشتری اورسلامتی والی جاالی آخره (۳) فتح المک المجید میں بروایت ابو ہریرہ نظیجہٰہ ہے سار عیسیٰ بن مریم و یحیی بن زکریا علی نبینا الکریم و علیهم الصلاة والتسليم في برية اذرأيا وحشية ما خضا فقال عيسر ليحيي عليهما الصلاة والسلام قل تلك الكلمات حنة ولدت مريم و مريم ولدت عيسر الارض تَلُعُوكَ ايها المولود اخرج ايها المولود بقدرة الله تعالى ليخى سيرنا عیسیٰ وسیدنا بین علی مبینا الکریم وعلیهاالصلاق والسلام نے جنگل میں کوئی وحشی مادہ دیکھی جسے بچه پیدا ہونے کا در د تھاعیے الناین نے بچے علیہ الصلاق والسلام سے فرمایا بیہ کلے کہیے حسنہ سے مریم پیدا ہوئیں مریم سے عیسے پیدا ہوئے اے مولود تھے زمین بلائی ہے اے مولود اللہ تعالی کی قدرت سے پیدا ہوراوی حدیث امام ثقه ثبت حافظ الحدیث حمادین زید فرماتے ہیں آ دمی ہو یا جانور حبی ورودہ ہو یہاں تک کہ بری جس کے بچہ ببدا ہونے میں مشکل ہو اس کے بیاس میکلمات کہو بچہ ہوجائے گا (۴) امام دمیری نے سانپ کا زہرا تارنے کی دعا تحرير كى اوراست فوائد مجربه نافعه سے فرمایا اس میں ہے سلم علی نوح فی العلبين و على محمد في المرسلين نوح نوح قال لكم نوح من ذكر في فلا تلدغوه سلام ہونوح پر جہاں والوں میں اور محمد عظی پر نہرسولوں میں ۔نوح نوح ۔تم سے حضرت نوح نے فرماد یا تھا کہ جومیری یا دکرے اسے نہ کا ٹنا (۵) امام ابوعمر ابن عبد البرنے كتاب التمهيد مين الصل التابعين سيدنا سعيدبن المسيب الطيخيئ سيروايت كى كهرمايا بلغني ان من قال حین یسی سلم علے نوح نی العلبین لم تلدغه عقرب مجھے روایت مجینجی ہے کہ جوشام کے وقت کے سلام ہونوح پر سارے جہاں میں اسے بچھونہ کا دیگا (۲) يبى عمل امام عمروبن ونيارتا بعي ثقة تلميذ عبدالله بن عباس الطبيخيكا في قرمايا اوراس ميس يول

ہے قال فی لیل اونھا رسلم علمے نوح فی العلمین ون میں کیے خواہ رات میں (۷) یمی امام اجل ابوالقاسم قشیری قدس سره نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا اور اس میں ہے حین یسی و حین یصبح سلم علی نوح فی العلمین صبح شام دونوں وقت کے الكل في حياة الحيوان (٨) نيز امام وميري رحمه الله تعالى في بعض ابل خير سے روايت كياان اسماء الفقهاء السبعة الذين كأنوا بألمدينة الشريفة اذا كتبت في رفعة و جعلت في القبح فأنه لا يسوس مأ دامت الرقعة فيه ليخي مرينه طيب كے ساتوں فقہائے كرام كے اسائے طيبه اگر ايك برچه ميں لكھ كر گہيوں ميں ركھ ديا جائے تو جب تک وہ پر چہر ہے گا گیہوں کو گھن نہ لگے گا ان کے اسائے طبیبہ بیہ ہیں عبیداللہ عروٰہ قاسم سعيدابو بكرسليمان خارجه رضي في الى مين بعض ابل تحقيق سے روايت كيا ان اسهاء همه اذا كتبت وعلقت على الراس او ذكرت عليه ازالت الصداع ال فقهاك کرام کے نام اگرلکھ کرسر پرر کھے جائیں یا پڑھ کرسر پردم کیے جائیں تو در دسر کھودیتے ہیں (١٠) نيز زېر و جاج بعض علائے کرام سے تقل فرمایا جس نے کھانا زیادہ کھالیا اور برمضمی کا خوف ہووہ اسپے بید پر ہاتھ پھیرتا ہوا تین باریہ کے اَللَیْلَةَ لَیْلَةِ عِیْدِی یَا کوشِی وَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ سَيِّدِكِ إِبِي عَبُدِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْقُرَشِّي المصريم معدرة في رات میری عید کی رات ہے اور الله راضی ہو ہمارے سردار حضرت ابوعبد الله قریشی سے میسیدی ابوعبدالله محدبن احمد بن ابراجيم قريشي ہاشي اكابراوليائے مصرے ہيں حضور سيدناغوث أعظم تضِّیظائد کی زمانے میں سولہ سترہ برس کے شقے ۲ ذی الحجہ ۵۹۹ کو بیت المقدس میں انتقال فرمایا۔اوراگردن کا وفت ہوتو الیلة لیلة عیدے کی جگدالیوم یوم عیدی کے (۱۱) حضرت موکنا جامی قدس سره السامی نفحات الانس شریف میں حضرت سیدی علی بن بیتی حظیظیّه کی نسبت فرمات بين من جملة كراماته من ذكره عند توجه الاسداليه انصرف غنه ومن ذكره فى ارض مبقاقة اند فع البق باذن الله تعالى ال كى كرامتول ــــ ہے کہ جس پر شیر جھپٹا ہو رہ حضرت علی بن بیتی کا نام مبارک لے شیروالیں جائے گا اور جہاں مچھر بکثرت ہوں حضرت علی بن بیتی کا نام پاک لیاجائے مچھر دفع ہوجائیں سے ہاؤن اللہ

تعالی بیرحضرت علی بن ہیتی حضور سیدناغوث اعظم رضی اللہ کے خادموں سے ہیں حضور کے بعد قطب ہوئے ۲۲۵ میں وصال ہوا (۱۲) اب شاہ ولی اللہ صاحب کے بعض اقوال ان کے رسالہ قول الجمیل ہے تکھیں اور ان کی عربی عبارت پھرتر جے ہے اولی میہ کہ شفاء العلیل میں مولوی خرم علی مصنف نصیحته المسلمین کا ترجمه ہی ذکر کریں کہ وہ بھی معتمدین و ہاہیہ سے ہیں تو ہرعبادت دوہری شہادت ہوگی۔شاہ ولی الله صاحب نے فرمایا سنامیں نے حضرت والدسے فرماتے تھے کہ اصحاب کہف کے نام امان ہیں ڈو بنے اور جلنے اور غارت گری اور چوری سے (۱۳) اس میں ہے رہی وقع جن کاعمل ہے کہ اصحاب کہف کے نام گھر کی د بواروں نیں لکھے (۱۲۷) اس میں تعوید تپ میں ہے یا امر ملدمر ان کنت مؤمنة فبحق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانكنت يهودية فبحق موسى الكليم عليه السلام وان كنت نصرانية فبحق المسيح عيسے بن مريم عليه السلام ان لا اكلت لفلان بن فلانة محماً الغ ليني است بخارا كرتومسلمان ہے تو محمد ﷺ کا واسطہ اور یہودی ہے تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور نصرانی ہے تو عیسے عليهالصلاة والسلام كاكهاس مريض كانه كوشت كهانه خون بي نه مثرى تو ژ اور اسے جھوڑ كر اس کے بیاس جاجواللہ کے ساتھ دوسراخدا مانے + ۱۵) اس میں ہے جوعورت لڑ کا نہ جنتی ہوتو حمل پر تین مہینے گزرنے ہے پہلے ہرن کی جھلی پر زعفران اور گلاب ہے اس آیت کو لکھے بهربه لكصي بحق مريم وعيسه اناصالحاطويل العمر تجن محمدوآ له يعنى صدقه مريم وعيسا كانيك بيثا برى عمر كاصد قد محمد اوران كى آل كا ﷺ والله تعالى اعلم

مسئلہ ۱۴۴: اگر حاضرات ہے احوال دریافت کرنے وہ درست ہے یانہیں۔منقول از فناوی افر لفتہ۔

الجواب: اقوال یونمی حاضرات اگر عمل علوی سے غرض جائز کیلئے ہواوراس میں شیاطین سے استعانت نہ ہو جائز ہے حضرت سید حینی شیخ محمد عطاری شطاری قدس سرہ نے کتاب الجواہر میں اسکے بہت طریقے لکھے اور حضرت علامہ شیخ احمد شناوی مدنی قدس سرہ نے صائر المجواہر میں مشرح کے بید کتاب جواہر وہ ہے جس کی اجازت شاہ ولی اللہ صاحب نے سرائر الالہیہ میں مشرح کے بید کتاب جواہر وہ ہے جس کی اجازت شاہ ولی اللہ صاحب نے

اینے اشیاخ سے لی جس کا ذکر ہمارے رسالہ انوار الانتباہ میں ہے اور سب سے اجل و اعظم بيكهاما م اوحدسيدي ابوالحسن نورالملة والدين على فمي قدس سره في كتاب منتطاب بهجة الاسرار ومعدن الانوار مين ائمه اجله عارفين بالتدحضرت سيدتاج الملة والدين ايوبكرعبد الرزاق وحضرت سيدسيف الملة والدين ابوعبدالله عبدالوماب وحضرت عمر تياتى وحضرت عمر بزار وحضرت ابوالخير بشير بن محفوظ قدست اسرار ہم سے باسانيد صحيحه روايت كيا كه ان سب حضرات ہے حضرت ابوسعید عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی ازجی نے حضور ہر بنورسيدناغوث اعظم رضيطينه كي حيات مبارك مين وصال اقدس سے سات برس بيها ٢٥٥ ہجری میں بیان کیا کہے am میں ان کی صاحبز ادبی فاطمہ نا کتخد سوالہ سال کی عمراسینے مکان کی حیبت بر تنئیں وہاں ہے کوئی جن اڑا لے گیا ہیہ بارگاہ انورسر کا رغو جیب میں حاضر ہو کر ناتش ہوئے ارشادفرمایا آج اذھب الیلیۃ الی خراب الکرخ واجلس علی التل الخامس وحظ عليك رارة في الارض و قل وانت تخطها بسم الله على نية عبد القادر آج رات ورانه كرخ مين جاؤ اوروبال يانچوي ميلے يربيھواوراييخ كروزمين ير أيك دائره تحييجو اور دائره تحييخ مين بيريوهو بسم الله على نية عبد القادر ( دخی الله تعالیٰ عنه ) جبرات کی پہلی اندھیری جھکے گی مختلف صورتوں کے جن گروہ گروہ تہارے پاس آئیں گے خبر دار انہیں ویکھ کرخوف نہ کرنا پیچھلے پہران کا باوشاہ کشکر كے ساتھ آئے گا اورتم ہے كام يو چھے گا اس ہے كہنا (حضورسيد) عبدالقا در (حفظ الله عنه) نے مجصے تمہارے یاس بھیجا ہے اورلڑ کی کاواقعہ بیان کرنا حضرت ابوسعید عبداللّٰد فرماتے ہیں میں سیااور حسب ارشاد عمل کیا مہیب صورتوں کے جن آئے مگرکوئی میرے دائرے کے پاس نه آسکاوه گروه گرز تے جاتے تھے بہاں تک کدان کا بادشاہ گھوڑے برسوار آیا اوراس کے آگے جن کی فوجیس تھیں ہاوشاہ دائرے کے سامنے آ کر تھبرا اور کہااے آ دمی تیرا کیا کام ہے میں نے کہاحضور سیدعبدالقاور نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے میرابیہ کہنا تھا کہ فورا بادشاہ نے کھوڑے سے اتر کرز مین چومی اور دائرے کے باہر بیٹے گیا اس کے ساتھ فوج بھی ببتى بادشاه نے مجھے سے مقصد ہو جھامیں نے لڑكى كاوا قعد بیان كیا باوشاہ نے ہمراہیوں سے

کہاکس نے بیر کت کی کسی کومعلوم نہ تھا کہاتنے میں ایک شیطان لایا گیا اور لڑکی اس کے ساتھ تھی کہا گیا کہ رہیجین کے عفریتوں سے ہے ہادشاہ نے اس سے کہا کیا ہاعث ہوا کہ تو اس الوكى كوحضرت قطب كے زير سابيہ سے لے گيا كہا بيمبرے دل كو بھا تئى۔ بادشاہ نے ظم ویا اس عفریت کی گردن ماری گئی اورلڑ کی میرے حوالے کی میں نے کہامیں نے آج کا سا معاملہ نہ دیکھا جوتم نے تھم حضور کے ماننے میں کیا کہاہاں وہ اپنے دولت کدے ہے ہم میں عفریتوں پر جوزمین کے منتلے پر ہوتے ہیں نظرفر ماتے ہیں تو وہ ہیبت سے اپنے مسکنوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور بیٹک اللہ تعالیٰ جب سمی کوقطب کرتا ہے جن واٹس سب پر اسے قابودیتا ہے انہے ہاں اگر سفلی عمل ہو یا شیاطین سے استعانت تو ضرور حرام ہے بلکہ تول يافعل كفرير مشتمل موتو كفرشرح فقه أكبرمين ہے لا يجوز الاستعانة بالجن فقدذمر الله الكافرين على ذلك فقال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً و قال تعالى ويوم نَحُشَرَهُمُ جبيعاً يبعشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اوليهم من الانس ربنا استبتع بعضنا ببعض الاية فاستبتاع الانسي بالجني في قضاء حوائجه و امثال اوامره و اخباره بشيء من المغيبات و نحوذلك واستمتاع الجني بالانسي تعظيم اياه واستعانته به واستغاثة به وخضوعه له لینی جن سے مدد مانگی جائز تہیں اللہ تعالی نے اسپر کا فروں کی ندمت فرمائی کہ چھآ دمی کچھ جنوں کی دوہائی دیتے تھے تو انہیں اورغرور جڑھااورفرمایا جس دن اللہ ان سب کواکٹھا کر کے فرمائے گا اے گروہ شیاطین تم نے بہت آ دمی اینے کر لیے اور ان کے مطبع آ دمی کہیں گے اے ہمارے رب ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ آ دمی نے شیطانوں سے بیرفائدہ لیا کہ انہوں نے ان کی حاجتیں روا کین ان کا کہنا مانا ان کو پچھ غیب کی خبریں دیں وعلی ہذا القیاس اور شیطانوں نے آ دمیوں سے بیرفائدہ لیا کہ انہوں نے ان کی تعظیم کی ان سے مدد مانگی ان سے قریاد کی ان کے لیے جھکے انتمی اور قوم جن کی خالی خوشامہ بھی نہ جا ہیے اللہ عزوجل نے انسان کوان پر فضيلت بخشي ہےولہذا فتاو ہے سراجیہ پھرفتاوے ہندیہ اورمدیۃ المفتی پھرشرح الدررللنا بکسی

فتاذی افریته 🚤 💮 💮

پجر حدیقه ندیه میں ہے اذااحرق الطیب او غیرہ الجن افتی بعضهم بان هذا فعل العوامر الجهال لينى قوم جن كيك خوشبووغيره جلان يربعض فقهان فتوى دياك یہ جاہل عوام کا کام ہے۔ ہاں تعظیم آیت واساء وضیافت ملائکہ کے لئے نجور سلگائے توحسن ہی اس فعل ہے غرض سیجے کی اعلیٰ مثال وہ ہے کہ ابھی بہت الاسرار شریف ہے گزری اورغرض نامحمود بيركه مثلأ صرف ان يدربط بردهانے كے ليے ہواس كا بنيجه احجمانہيں ہوتا حضرت يتنخ ا كبر رضيطينا فتوحات ميں فرماتے ہيں جن كى صحبت سے آ دمى متكبر ہوجا تا ہے اور متكبر كالمحكانہ جہنم والعیاذ باللہ تعالیٰ سوال میں جوغرض ذکر کی کہ دریافت احوال کیلئے اس میں جائز و ناجائز دونوں اختال ہیں اگر ایسا حال دریافت کرنا ہے جوان سے تعلق رکھتا ہے یا حال کا واقعہ ہے جسے وہ جا کرمعلوم کر سکتے ہیں غرض الیمی بات کہان کے حق میں غیب نہیں تو جائز حبيها واقعه مذكوره حضرت ابوسعيد مين تفااورا كرغيب كى بات ان ہے دریافت كر فی ہوجیسے بہت لوگ حاضرات کر کے موکلاں جن ہے یو جھتے ہیں فلاں مقدمہ میں کیا ہو گا فلاں کام کا انجام کیا ہوگا رپرام ہے اور کہانت کا شعبہ بلکہ اس سے بدتر۔ زمانہ کہانت میں جن آسانوں تک جاتے اور ملائکہ کی باتنی سنا کرتے ان کو جواحکام پہنچے ہوتے اور وہ آپس میں تذکرہ كرتے بير چورى سے سن آتے اور سے ميں دل سے جھوٹ ملاكر كا ہنوں سے كہد ہے جتنى بات سجی تھی واقع ہوتی زمانہ اقدس حضور سید عالم عظی سے اس کا دروازہ بند ہو گیا آ سانوں پر پہرے بیٹھ گئے اب جن کی طافت نہیں کہ سننے جائیں جوجا تا ہے ملائکہ اس پر شہاب مارتے ہیں جس کا بیان سورہ جن شریف میں ہےتو اب جن غیب سے زے جاہل ہیں ان ہے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اورشرعاً حرام اوردان کی غیب دانی کا اعتقاد ہوتو کفرمند احمد وسنس اربعہ میں ابو ہربرہ نظیجہ سے ہمن اتی کاهنا فصدقه بما يقول اواتي امرأة حائضا اواتي امرأة ني دبرها فقد برئي مما انزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جوكى كابن كياس جائ اوراس كى بات محى مستحجے یا حالت حیض میں عورت ہے ترب کرلے یا دوسری طرف دخول کرے وہ بیزار ہواس چزے کے محد عظی پراتاری منداحد وجے مسلم میں ام المومنین مفصہ للنظا ہے ہے

رسول الله ﷺ فرماتے میں من اتی عرافانساله عن شیء لم تقبل له صلاة اربعین لیلة جو کمی غیب کو کے پاس جا کراس سے غیب کی کوئی بات یو چھے جالیس دن اس کی نماز قبول نه ہومسنداحمہ و سیحے متندرک میں بسند سیحے ابو ہریرہ نظیظیم اورمسند بزار میں حضرت عمران بن حصین رہے ہے ہے رسول اللہ علیہ فی نے فرمایا من أتى عرافاً اوكاهنا فصدقه بما يقول فقدكفر بما انزل على محمد صلى الله تعالى علیه وسلمہ جو کسی غیب گویا کا بن کے پاس جائے اور اس کی بات کو سے اعتقاد کرے وہ كافر ہواس چيز سے جواتاري كئي محمد عظيظ برجم كبيرطبراني ميں واثله بن استفع نظيفا سے برسول الله على الله المنظمة التي الله عن الله عن الله عن الله عن المنه التوبة اربعین لیلة فان صدقه بما قال کفر جوکی کائن کے پاس جاکراس سے چھ ہو چھے اسے چالیس دن توبہ نصیب نہ ہواور اگر اس کی بات پر یقین رکھے تو کا فر ہوجن سے سوال. غیب بھی اسی میں داخل ہے حدیقہ ندیہ میں زیر حدیث عمران بن حصین دربارہ کہانت ہے المرادهنا الاستخبار من الجن عن امر من الامور كعمل المندل في زماننا یہاں کہانت سے مرادجن سے کسی غیب کا یوچھنا ہے جیسے ہارے زمانے میں مندل كاعمل اقول بهلى دو حديثين صورت حرمت مصمتعلق بين وللبذا حديث اوّل مين اسے جماع حائض دوطی فی الدبر کے ساتھ شار فر مایا تو و ہاں تصدیق سے مراد ایک ظنی طور پر ماننا ہے اور تبسری اور چوتھی حدیث صورت کفر ہے متعلق ہیں تو یہاں تصدیق ہے مراد یقین لا نا اور یانچویں حدیث میں دونوں صورتیں جمع فرمائیں صورت حرمت کا وہ حکم کہ جالیس دن تو به نصیب نه ہواور دوسری صورت برحکم کفر۔اس حدیث نے بیجی افا دہ فر مایا كمجردا ستفسارا عقادعكم غيب كوستلزم نبيل كهسوال بروة تقم فرمايا اورتكفير كومشروط بهتصديق اس کی مختین میہ ہے کہ سوال ہر بنائے طن بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی نسبت ظنی طور برغیب جاننے کا اعتقاد کفرنہیں ہاں غیب کاعلم یقین بے وساطت رسول کسی کو ملنے کا اعتقاد کفر ہے قال تعالى علم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الامن ارتضى من رسول الله عالم الغيب ب، تواسيغ غيب برسى كومسلط بيس كرتا مكراسين ببنديده رسولول كوجامع

الفصولين ميں ہے المدنفی هو المجزوم به لا المظنون اور جن سے م غيب يقيني كي نفی ہے نہ كہ نئى كان كات المسروقات اوانا خبر باخبار البحن اياى لين جو كے ميں كى ہوئى چيزوں كوجان ليتا ہوں يا جن ك خبر باخبار البحن اياى لين جو كے ميں كى ہوئى چيزوں كوجان ليتا ہوں يا جن ك بنانے سے بتا ديتا ہوں وہ كافر ہے۔ يہي صورت دعائے علم قطعی مراد ہے ورنہ كفرنييں ہو سكتا۔ يہ بى اس مسئلہ ميں كلام مجمل اور تفصيل كيلئے اور كل واللہ سجنہ وتعالى اعلم فقير قاورى ايوالبركات سيداحم غفرله ناظم مركزى انجمن حزب الاحناف لا ہور۔

مسئلہ ۱۰۲۰ ایک ۱۰۲۰ اصاحب زلوۃ پر قربانی کرناواجب ہے اگرایک ہی مکان میں عمرواور دیگر برادران دو چارساتھ میں رہتے ہیں اور کمائی بھی سب کی ساتھ میں جمع کرتے ہیں اور کر اور تارہ تھی سب مل کرایک ہی جگہ نکالتے ہیں اب آگروہ سب برادران مل کرایک ہی بکرا قربانی کریں تو جائز ہے یا نہیں اور وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے اور ہرایک بندہ پر جدا جدا قربانی کرنے کا کب تھم ہوگا اس کا اندازہ کتنی طاقت سے بعد ہوگا جیسا کہ زکوۃ کا اندازہ یہ ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی جس عاقل وبالغ کے پاس ہوسوائے قرض کے تواس کوسو ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی جس عاقل وبالغ کے پاس ہوسوائے قرض کے تواس کوسو رہے ہے وہ ان کرنا کب

الجواب: قربانی واجب ہونے کو صرف اتنا درکار کہ اس وقت اپنی حاجات اصلیہ سے فاضل چین رو ہے کے مال کا مالکہ ہوخواہ وہ مال کسی سم کا ہواور اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہواور زکوۃ فرض ہونے کے لئے شرط ہے کہ یہ مال خاص سونا چاندی ہو یا تجارت کا یا چو پائے کہ اکثر سال جنگل میں چھوٹے چریں اور سال گزرنا لازم ہے جس شریک کا مال مشترک میں جو حصہ ہے اور اس کے سواجواس کی خاص ملک ہو وہ ملاکرا گراس وقت چین رو پے کی مالیت ہواور اس کی حوائے اصلیہ سے فاضل ہوتو اس پر قربانی واجب ہے اور جس شریک کا حصہ مع اپنے خاص مال کے چھین رو پے سے کم ہویا اس پر قرض وغیرہ ہے جس شریک کا حصہ مع اپنے خاص مال کے چھین رو پے سے کم ہویا اس پر قرض وغیرہ ہے جس کسب حاجب اصلیہ سے فارغ نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں پھر آگر دویا زائد شریک کے سبب حاجب اصلیہ سے فارغ نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں پھر آگر دویا زائد شریک ایس جن برہ ن پر و جوب کا حکم ہے تو انکا ایک بکری کر دینا کا نی نہ ہوگا ایک کی بھی قربانی اوانہ ایسے ہیں جن پر و جوب کا حکم ہے تو انکا ایک بکری کر دینا کا نی نہ ہوگا ایک کی بھی قربانی اوانہ

ہوکہ بری بھیڑ میں حض بیں ہوسکتے ہاں اونٹ یا گائے کریں اور شریک سات سے زیادہ نہ ہوں تو سب کی ادا ہوجائے گی اور آٹھ ہوں تو کسی کی بھی ادا نہ ہوگی غرض اس صورت میں ہر شریک پرواجب ہے کہ اپنی اپنی قربانی جدا کرے زکوۃ اگریکجائی نکالتے ہیں حرج نہیں کہ مجموع کا جالیسواں حصہ ہرایک کے جدا جدا جا جالیسویں حصوں کا مجموعہ ہے یا اس سے زائد جبکہ جدا حصے میں عفونکا تا ہوا ورجمع سے نہ رہے جس کا بیان ہمارے رسالہ بی المشکوۃ الا نارۃ اسئلہ الزکوۃ سے ظاہر ہی واللہ تعالی اعلم۔

مسئلہ ۵۰۱: قربانی کرناشرطایک دنبہ یا بکراہ اوروہ قربانی قیامت میں بل پرسواری ہو گی اب اگرزید قربانی کا بکرا ذرج نہ کرے اور اس بکرے کی قیمت دوسرے شہر میں مسجد یا مدرسہ میں بھیج دے تو درست ہے یا نہیں زید کہتا ہے کہ درست ہے جب مکہ معظمہ میں ج کے ایام میں قربانیاں کروڑوں ہوتی ہے اور پھرا کیک گھڈ میں ذرج کر کے کیوں پھینک دیتے ہیں ان کی قیمت حرمین شریفین میں کیوں نہیں دیتے کیاو ہاں قربانی کی قیمت دینا جائز نہیں ہے اور دیگر بلاد میں جائز ہے۔

الجواب: جس پر تربانی و اجب ہے وہ اگر ایام قربانی میں بجائے قربانی وس لا کھاشر فیاں تصدق کرے قربانی ادانہ ہوگی واجب نہ اترے گا گنہگا رستحق عذاب رہے گا در مختار میں ہے لے دکنھا ذبح فتجب الداقة الدهر روامختار میں نہایہ ہے ہے لان الاضحیة انما تقوم بھذا الفعل فکان دکنا آ جکل نیچر یوں نے اپنے چندے برا ھانے کو یہ مسئلہ گھڑا ہے کہ قربانی نہ کرو ہارے چندے میں دے دو بیشر یعت مظہرہ پرا نکا افتر اہے ہارے فتا وے میں اس کا مفصل روہ واللہ تعالی اعلم۔

مسلم ۲۰۱۱: خون تھوڑا یا زیادہ کھانا حرام ہے اب قربانی کا خون چکھنا حرام ہے یا نہیں زید کہتا ہے کہ قربانی کا خون ذرح کے دفت اپنی انگلی بھر کے چکھنا درست ہے بی قول زید کا باطل ہے یانہیں۔

الجواب: زید کا قول باطل ہے خون مطلقا حرام ہے قربانی کا ہو یا کسی کا۔ بہت ہو یا الجواب : زید کا قول باطل ہے خون مطلقا حرام ہے قربانی کا ہو یا کسی کا۔ بہت ہو یا الرجم قربانی کی حقیقت کا جز ذری کرنا ہے تو خون بہانا ہی مفرور ہے ہے ترجمہ اسلے کہ قربانی اس کی حقیقت کا جز ہوا۔

ذری اس کی حقیقت کا جز ہوا۔

فتأول افريقه

تعود ارگوں کا خون تو نص قطعی قرآن کریم حرام قطعی ہے قال تعالی او دھا مسفوحا ذریح

کے بعد جو خون گوشت سے نکلتا ہے وہ بھی ناجائز ہے یونمی جگر یا تلی کا خون ایکما فی
البحد المحیط جامع الرموز وغیر حمااور دل کا خون تو خودجس ہے اور ہر نجس حرام ۔ طیہ وقدیہ و
شجنیس وعتا بیو خرز لنۃ الفتاوی وغیر ہا میں ہے ہے دھر قلب الشاۃ نجس والله تعالی اعلمہ
مسکلہ کے ای ۸۱: ایک مسجد کی ملکیت ویگر مجد میں خرج کرنا درست ہے یا نہیں معجد کا
پیسمدر سریس خرج کر سے قو درست ہوگا یا نہیں۔

الجواب: دونوں صور تیں حرام ہیں مجد جب تک آباد ہاں کا مال نہ کی مدرسہ میں صرف ہوسکتا ہے نہ دوسری معجد میں یہاں تک کہ اگر ایک معجد میں سوچٹا ئیاں یا لوٹے عاجت سے زیادہ ہوں اور دوسری معجد میں ایک بھی نہ ہوتو جا ترنہیں کہ یہاں کی ایک چٹائی یا لوٹا دوسری معجد میں دیدیں درمختار میں ہے سے تحدالواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف علیه جازللحاکم ان یصرف من فاضل الوقف الاخر علیه لانهما حینئذ کشیء واحد وان اختلف احدهما بان بنی رجلان مسجدین اور جل مسجد او مدرسة ووقف علیهما اوقافالا یجوز له ذلك ردامختار میں ہالسجد کالا یجوز نقل ماله الی مسجد اخر والله تعالی اعلمہ

مسئلہ 9 + 1: مسجد کی کوئی چیز ایسی ہو کہ وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کو پیج کراس کی قیمت مسجد میں دیں اور وہ جو چیز اگر دوسرا آ دمی قیمت دیے کرمسجد کی چیز ایپنے مکان پر رکھے تو اس کو جائز ہے یانہیں؟

الجواب: جَائز بم مرائے به اولی کی جگهندلگائے درمخار میں ہے حشیش السجد

و کنا سته لا یلقے فی هوضع یعیل بالتعظیم والله تعالی اعلمه
ار جمر جیا کہ برمجیا و جائع الرموز وفیرہ ایاش ہی ترجمہ بری کی دل کا فون ٹاپاک ہے جر جمدووتنوں کا واقف بھی
ایک بواور ایک بی چیز پروتف بول ان بی ایک کی آ مدنی کم بوجائے و حاکم کوجائز ہے کہ دوسرے وتف کی بجت ساس
پرخرج کرے اس لئے کہ اس حالت بی و دوولوں کو یا ایک بی چیز ہیں اور اگر واقف دو بول یا جداجد اچیز وں پروتف بول
جیے دو مخصوں نے دوم جدیں بنا کی ایک فیض نے ایک مجداور ایک مرسد بنایا اور ان پرچا کداویں وقف کی و اب حاکم کو
بی جائز جین کہ ایک کا مال دوسرے بی مرف کرے ہے جرجائز جمد جائز جین کر ایک مجدکا مال دوسری مجدکو ایجا کی ۔

۵ ترجمہ مجدکا گھای کو را جماؤ کر ایک جگہ نے ایل جس سے اس کا تقیم بی فرق آ ہے تا

مسكه اا: عرن اين فرزند كاعقيقه كياب اور بكرے كى بٹرياں تو ڑوالے يعنى سائڈ ھے كے سوائے سب کے چھوٹے چھوٹے نگڑے كر ڈالے تو وہ جائز ہے يانہيں اور بعض علامنع كرتے ہيں كہوائے سائڈ ھے كے عقيقہ كے بكرے كى ہڈى نہيں تو ڑنااس كا كياتھم ہے۔ **الجواب: عقیقه کی بڑیاں تو ڑنا جائز ہے ممانعت کہیں نہیں ہاں بہتر نہ تو ڑنا ہے کہ اس میں** بيج كے اعضاء سلامت رہنے كى فال ہے والبذا كہا گيا كه بير كوشت ميشھا يكانا بہتر كه بيكے كى شيري اخلاقي كى فال موسراج وباج ميس بهيل المستحب ان يفصل لحمهاولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة اعضاء الولد شرعة الاسلام وقصول علائي ميس ب س لا يكسر للعقيقة عظم شرح حصن حسين للعلامة على القارى ميس هي ينبغى ان لا یکسر عظامه تفاؤلا فتأوے فاوے حامد بیکھر عقودور بیمی شرح جناب علامہ ابن تجر سے مع تقریر ہے ہے۔ حکمها کاحکام الاضحیة الاانه لیس طبخها وبحلوتفاؤلا بحلاوة اخلاق المولودولا يكسر عظمها وان كسر لميكره اشعته اللمعات ميں ہی ودر كتب شافعيه مذكورست كه اگر پخته تقیدیق كنند بہترست و اگر شیرین پرند بہتر بہجست تفاول بحلاوت اخلاق مولود اس میں اس ہے اوپر ہے نز دشافعی استخواتهائے عقیقه می شکلتد ونزد مالک نے اھاقول قصیرتدایں تقل تست کهزد مالک ممنوع باشدكه اولوبيت ترك خودمنصوص شافعيه است والتدتعالي اعلم-

مسئلہ 11: ایک شہر میں سب لوگ نے اتفاق کے ساتھ ایک مکان نماز پڑھنے کے لئے بنایا اور اس کا نام عبادت گاہ رکھا گیا اور مبحد نام نہیں رکھا اس کی وجہ رہے کہ بھی آ دمی نماز نہ پڑھے تو وہ عباد تگاہ بددعا نہ کرے اب اس مکان میں بیٹھ کرلوگ دنیا کی با تیں کریں تو جائز ہے یا نہیں اور اس مکان میں جعہ وعیدین کی نماز بھی ہوتی ہے اور لکڑی کا منبر بھی رکھا گیا ہی اور پیش امام بھی ہے تو وہ عباد تگاہ میں فقط محراب نہیں ہے تو اس مکان کا مرتبہ مبحد کا ہوگا یا نہیں اور اس میں دنیا کی با تیں کرنی درست ہے یا نہیں۔

ا ترجمه متنب بكره تفقد كى يونيان بنائين اور بدى ندوزي ي كامعنا سلامت رب كى قال كيلي ترجمه هفية كى بدر مرحقية كى مرح به كان كى بدر الله كان مرح به كان كالمرح به كرا مي بدر كان كالمرح به كراس كى بديان ندوزي كوا مي قال بوه ترجمه هفية كانتم قربانى كالمرح به كراس كا بكان منت بادر بينما يكائم كراس من بيكى ما دين مين ما در كا در ادر وجمه الله كان كان المراس كى بديان ندوزي ادر تو تري ادر تو كرده بين -

الجواب: جب وہ مکان عام سلمین کے ہمیشہ نماز پڑھنے کے لئے بنایا اسے کسی محدود مدت سے مقید نہ کیا کہ مہینے دو مہینے یا سال دوسال اس میں نماز کی اجازت دیتے ہیں اور اس میں نمازحتی کہ جمعہ وعیدین تک ہوتے ہیں تو اس کے مسجد ہونے میں کیا شک ہے اس میں دنیا کی باتیں ناجائز اور تمام احکام احکام معجد۔مسجد ہونے کے لئے زبان ہے مسجد کہنا شرطهين ندمحراب نههونا فيجهمنافي مسجديت مسجد الحرام شريف مين كوئي محراب تهين خالي ز مین نماز کے لئے وقف کی جائے وہ بھی مسجد ہوجائے گی اگر چہ بینہ کہا ہو کہ اسے مسجد کیا اس میں محراب کہاں سے آئے گی ذخیرہ وہند بیروخانیہ و بحروطحطاوی میں ہے لہ رجل له ساحة لابناء فيها امر قوما ان يصلوا فيها بجماعة فهذا على ثلثه اوجه ان امرهم يا لصلاة فيها ابدا نصا بان قال صلوافيها ابدا اوامرهم بالصلاة مطلقا ونوى الابدصارت الساحة مسجدا وان وقت الامر باليوم والشهر اؤالسنة لا تصير مسجد لومات يورث عنه ورمخار ملى بيزول ملكه عن المسجد بالفعل ويقوله جعلته مسجدا لينى بانى كى ملك معدسه وطرح زائل ہوتی ہے ایک بیک زبان سے کہدے میں نے اسے معجد کیا دوسرے سے بینہ کے اور اس میں نماز کی اجازت بلاتحد بیرد ہے اور اس میں نمازمتل مسجد ایک بار بھی ہوجائے تو اس سے بھی مسجد ہوجائے گی معلوم ہوا کہ لفظ مسجد کہنا شرط نہیں بحرالرائق میں ہے ہے لا یحتاج نی جعله مسجدا قوله و قفته ونحوه لان العرف جأر بألاذن في الصلاة على وجه العموم والتخلية بكونه وقفأ على هذه الجهة فكأن كالتعبيربه أكل مي هم الله في فنائه في الرستاق دكانالا جل الصلاة يصلون فيه بجماعة كل وقت فله حكم البسجد اقول بلكه الرنماز كيلئ وقف كرياوراس كم ساته صراحة مسجد ہونے کی نفی کر دے مثلا ہے میں نے بیز مین نمازمسلمین کے لئے وقف کی مگر اترجمهمجد مونے کو پھوضرور دہیں کرزبان سے کے بی نے اسے وقف کیایا اور کو کی لفظ اس کے حل (مثلاً معرکیا) اس کینے ك بجدماجت بين كدم ف جارى ب كدفمازى مام اجازت دے كرز من اسين تعندے جدا كروينا فماز كے لئے وقف فى كرنا بالويدايداى مواجيد زبان سے كبتا كدا سے محركيا ور جماؤل على الى وردازه كولى چور والاكے لئے بناليا كداوك بانجول وقت اس مي جماعت كرت بين اس چيوتر اس كالمعمر كالمم الم

میں اسے میجز ہیں کرتا یا مگر کوئی اسے میجدنہ سمجھے جب بھی مسجد ہوجائے گی اور اس کا بیا نکار باطل کہ معنی مسجد یعنی نماز کے لئے زمین موقوف پورے ہو گئے اور مذہب سیجے براتنا کہتے ہی مسجد ہوگئی اب انکارمسجد بیت لغو ہے کہ معنی ثابت از لفظ سے انکاریا وقف مذکور سے رجوع ہے اور وقف بعد تمامی قابل رجوع نہیں اسکی نظیر ریہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بی بی کی نسبت کے میں نے اسے چھوڑا حچھوڑا حجھوڑا مگر میں طلاق نہیں دیتا کوئی اسے مطلقہ نہ سمجھے۔طلاق تو وے چکا اب انکار ہے کیا ہوتا ہے۔ ہاں اگر بوں کہتے کہ ہم بیز مین وقف نہیں کرتے صرف اس طور برنماز کی اجازت دیتے ہیں کہ زمین ہماری ملک رہے اورلوگ نماز بر حیس تو البنة نه وقف ہوتی ندمسجد۔ یہاں رہجی معلوم رہے کہ زمین مذکور جسے بالا تفاق اہل شہر نے تحل نماز کیایا تو عام زمین ملک بیت المال ہوجس میں اتفاق مسلمین بجائے تھم امام ہے یا ان کی ملک ہو یااصل مالک بھی اس میں شامل ہو یاسماس کی اجازت سے ایسا ہوا ہویا ہے بعد وقوع اس نے اسے جائزو نافذ کر دیا ہو۔ورنہ اگر اہل شہر کسی شخص کی مملوک زمین ہے اس کی اجازت کے نماز کے لئے وقف کر دیں اور وہ جائز نہ کرے ہرگز نہ وقف ہو گی نہ مسجد اگر چەسب ابل شېرنے بالا تفاق مە بھى كەديا كەم نے است مىجدكيا بحرالرائق مىس سے فى الحاوى القدسي من بني مسجدا في ارض مبلوكة له الخ فأفادان من شرطه ملك الارض ولذا قال في الخانية لوان سلطاناً اذن لقوم ان يجعلوا ارضاً من اراضياً لبلدة حوانيت موقوفة علے البسجدا وامرهم ان يزيد و اني مسجد هم قالوا ان كانت البلدة فتحت عنوة و ذلك لا يضر بالمارة والناس ينفذ امرلسطان فيها وان كانت فتحت صلحا لا ينفذ امر السطان لان في الاول تصير ملكا للغانبين فجاز امر السلطان فيها و في اترجمد حادی قدی جس ہے جس نے اپی مملوک زمین جس مجد بنائی اس سے ثابت ہوا کہ مجد ہونے کے لئے شرط ہے کہ بانی اس زمین کا مالک مواای کے قاوی قامنی خان میں فرمایا کدا کرسلطان نے لوگوں کواجازت دی کہ شہر کی کسی زمین پر دكانيل بنائي جومجر يرونف مول ياتكم دياكه بيزهن مجدهن والوطائ فرمايا اكروه شربزرو مشير الخ موا إدروه دكاني بنانا يام بدهل اس زهن كاشا فى كرلينا راسته تك ندكر انه عام لوكون كواس من نقصان موتوده عم سلطان نافذ مو جائے گا اور اگر شم ملے سے محتج موالو جیس کہ بہل صورت میں شہر کی زین بیت المال کی ملک موکی تو اس میں سلطان کا علم جائز ہے اور دوسری صورت میں اصل مالکول کی ملک دی تو سلطانی تھم اس میں نفاذ نہ یا ہے گا۔

الثاني تبقيے علمے ملك ملاكها فلا ينفذ احمرہ فيها روائحار من ہے اشرط الوقف التا بيد والارض اذا كانت ملكا لِغَيْرةِ فلما لك استردا دهايه بيان بغرض يحيل احكام تفاسوال سے ظاہروہى پہلی صورت ہے تواس كے مجد ہونے من شك نہيں اوراس كا ادب لازم واللہ تعالی اعلم۔

سے ترجمہ وتف ک شرط الیکی ہے اور ز جن جب دوسرے کی مک مواز یا لک اسے والی لے سکتا ہے۔

### بثارت جليله

تحرير جناب حاجي المعيل مياب صاحب

صفائح البحسین صفحہ دیکھورسول اللہ عظی نے فرمایا مسلمان کا خواب نبوت کے ككرون سے ایک مكرا ہے سے بخارى میں ابو ہررہ اور سے مسلم وسنن ابی داؤد میں عبداللہ بن عباس اوراحدو ابن ماجه خزیمه وحبان کے بہاں بسندیج ام کرز کعبیر اورمسنداحمد میں ہے ام المومنین صدیقه اور مجم كبير طبرانی میں بسند سيح حذیفه في بن اسید رين اس مروى وهذالفظ الطبراني حضورمفيض النور عظظً فرمات بين ذهبت النبوة فلا نبوة بعدے الاالبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل اوترى له نبوت گئ اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی مگر بشار تنس وہ کیا ہیں نیک خواب کہ آ دمی خود دیکھے یا اس کے لیے ديكهي جائے اس طرح احاديث اس بارہ ميں متواتر اور اس كا امر عظيم مہتم بالشان ہونا نبي على منواتران كي تفصيل موجب تطويل اوراحمد و بخارى وتر مذى حضرت ابوسعيد خدرى مَعْظِينُهُ عِيدَاوى حضور اقدى عَلَيْ فرمات بي اذارى احدكم الرؤيا يحبها فأنها هى من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها غيره جبتم مي كوكي الياخواب ویکھے جواسے پیارامعلوم ہوتو وہ اللہ کی طرف سے ہے جا ہیے کہ اس پر اللہ عزوجل کی حمد بجالائے اورلوگوں کے سامنے بیان کرے فقیر اللہ عزوجل ومحدرسول اللہ عظی کے خوف کو ابيخ سامنے ركھ كرالله عزوجل كى قتم كھاكركہتا ہے كەفقىر بينواكواس سے زيادہ كيا بيارا ہوگا مير برير ميريات قامولانا عالم عالمه محت سنت والل سنت عدو بدعت والل بدعت حاجی احمد رضا خاں صاحب غریب خانہ پر بیفس نفیس کرم فرما کیں۔مولانا صاحب اب اصل خواب کی صورت ہیہ ہے کہ فقیر کا مکان ملک کا ٹھیاوار میں موضع لالپور ہے وہاں جارے بڑے بزرگ میاں مینے بوٹس رحمة الله علیه کا روضه مطہر ہے اس میں مسجد ہے اب

فتاذی افریت (۱۷۰۰)

میں کیا دیکھتا ہوں کہ جمعہ کا دن ہے اور حضور و ہاں تشریف لائے ہیں بعد نماز جمعہ آپ منبر یر بیٹھ کر وعظ فرماتے ہیں اور میرے والدصاحب آپ کے سیدھے بازو کھڑے ہیں اور میں سامنے حضور کے کھڑا ہوں میرے والدصاحب کی زندگی اللہ عزوجل زیادہ کرے وہ مجھے فرماتے ہیں فرزند دیکھو بیمولانا مولوی حاجی احمد رضا خاں صاحب بریلوی ہیں اس و فتت فقیر حضور کے باس آ کر دست و بایر بوسه دیا اور یاؤں مبارک کو چی کرنے لگا آخر جب حضور وعظمتم كريك بعد فقير حضور كے سامنے تمہيدايمان سے وعظ كہنا شروع كيا اوربيه آيت كريمه پڙهني شروع کي إنَّا آرُسَلَنكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرٌ وَّنَذِيْرٌ لِتُوْمِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَآصِيلًا ال بَي بَيْكَ بَم لَيْ تَهْبِين بهيجا گواه اورخوشخبري ديتا اور ڈرسنا تا تا كهاے لوگوتم النداوراس كےرسول پرايمان لا ؤاور رسول کی تعظیم و تو قیر کرواور صبح و شام الله کی پا کی بولو۔ فقیر زار زار روتا ہے اور بیان کرتا ہے اور حضور کومیں نے اس صورت سے بایا کہ بوشاک سفیدیہنے ہوئے بینی زاروجب سفید ہے اورسر برٹو بی باریک ململ کی ہےاور قد مبارک آپ کا دراز ہےاور منہ کا رنگ گندمی ہےاور بدن بتلا اورسر پر بال ہیں وہ دوش تک لٹکتے ہیں اس صورت سے فقیر عفی عنہ نے تین جمعہ تك خواب ديكها ہے اور اس طرح حضور وعظ فرماتے ہيں اور فقير بھی وعظ كرتا ہے الحمد للله فقیر نے اللّٰدعز وجل کاشکرادا کیااوراس خواب میں بیاشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی قدم بوی میں سال بھریا ہے تھے کم زیادہ رہ کر قدر ہے علم حاصل کروں۔

### الكحدث لله بشارت دوم

دوسراخواب ماہ ذیقتدہ تاریخ کاروز چہارشنبہ اورشب پخشبنہ کوفقیر بعد نمازعشاکے اپنے وردو ظیفے کے بعدایئے مکان میں آکران مسائل میں تقریظ اوّل مولنا علامہ شیخ صالح کمال کی لکھ کرسوگیا فجر کے وقت خواب میں کیاد یکھنا ہوں کہ میر سے سامنے دود بنے بڑے موٹے عمدہ کھڑے ہیں میں نے اپنی زبان سے کہا کہ ماشاء اللہ کیا مضبوط دود بنے قربانی کے لائق کھڑے ہیں جیری کی اور دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذراع کو دیا بعدروح نکلنے

فتاذي افريته

کے فقیر پوست جدا کرنے کونز ویک گیا استے میں قدرت البی سے کیا دیکھا ہوں کہ وہ دنوں د نے حرکت میں آئے اور کھڑے ہوگئے اور دونوں کی شکل شیر کی بن گی اور دونوں نے میرے مارنے کا قصد کیا جب میں نے کہا تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے مارلو جب بڑے زور کے ساتھ حملہ میرے مارنے کا کیا استے میں بفضلہ تعالیٰ میرے سامنے ایک مکان عالیشان نورانی ظاہر ہوا فقیراس مکان میں داخل ہوا اور دونوں شیر مارنے کومیرے سامنے آئے جب میں نے کہا ہر گزتم مجھے نہ مارسکو گے اوراسی وقت میں نے نماز کی نیت کی سامنے آئے جب میں نے کہا ہر گزا تھا کہ وہ دونوں شیر ایسے غائب ہو گئے کہ معلوم نہیں اور تکبیر تحریمہ کی کہ اللہ اکبر ریافظ نکانا تھا کہ وہ دونوں شیر ایسے غائب ہو گئے کہ معلوم نہیں آسان کھا گیا یا زمین میں ساگئے۔

## ألتحمد للهي بثارت سوم

### الكحدث لله بثارت جهارم

فقیر عفی عند نے خزیروں کے واقعہ سے پہلے دیکھا کہ میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں اورایک شخص کا کی شکل کا میر سے سامنے آیا اور میر سے دونوں باز ووں کو پکڑ کے میرا مند قبلہ کی طرف سے کی طرف سے بھیرتا ہے فقیر نے کہا شیطان تھے طافت نہیں کہ میرامند تو قبلہ کی طرف سے بھیر دیاس نے بہت زور کیا آخر فقیر نے اس بدشکل کو نماز سے فارغ ہو کرز مین پر گرایا اور تین موشے اس نے بہت زور کیا آخر نے موشے مار نے سے زمین پر میرا ہاتھ لگا اور آئین موشے اس کے مند پر مارے آخر کے موشے مار نے سے زمین پر میرا ہاتھ لگا اور آئین موشے اس کے مند پر مارے آخر کے موشے میں زخم ہوگیا اور خون تکلا ابھی تک بیزخم کی نشائی ہاتھ میں باتی ہے بیاس کی تعبیر ہوئی اور حضور کی خوشی ہوتو خواہوں کو آخر رسالہ میں چھپوا دیں مگر خداوند کریم جل جلالہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی بڑوائی یا تکبر کے واسطے نہیں کہتا اب خوشی حضور کی۔

الجی ونورایمان آپ کی جمایت کرے اعدا خائب و خامر رہیں خواب سوم بالکل اس کے مشابہ ہے جواس فقیر نے 4 سال میں زمانہ تصنیف بخلی اتقین میں دیکھا تھا اس کتاب کے آخر میں اسے بائے گاو ہیں سے تعبیر آپ کو ظاہر ہوگی مولی تعالیٰ آپ کوانشاء اللہ تعالیٰ و ہا ہوں اور بد فرہوں پر غالب و مظفر رکھے گا اور ان کے فتے آپ کے ہاتھوں بند ہوں گے اور ان کا تملہ آپ پر نہ چلے گاعصر کی نماز سب نماز وں سے افضل ہے اور جماعت دین کی ہر کت اور دعار تا بلا اور دلائل کی منزل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ورود دین ہر کتیں سلام ۔ اور سلام عرض کرنا محبت و تعظیم حضور اقد سے بھی پر دلیل ہے جو عین ایمان ہے اور ہارش رحمت الہی ہے اور نیاز کا شیریں ہونا میٹھی مراد ہے اور دوڑ نا جلدی کرنا ہے اس کے باعث برکات ہے اور نیاز کا شیریں ہونا میٹھی مراد ہے اور دوڑ نا جلدی کرنا ہے اس کے باعث باور ہونا ہوتی ہے مشلا جات و کھڑا ہو تی ہوتی ہے مشلا جات و کھڑا ہو و کی جالدی نہ چا ہو کہ جالدی نہ چا ہوں کی باعث ہے اور لفزش ہوتی ہے اور کھڑا ہو جانا کی جگہد (ج) اور چھڑا گی کا دور ہونا ہے بہر حال خواب مرامر برکت ہے۔

ج اب چہارم میں نماز مغرب مراد پوری ہونا ہے کہ وہ انتہائی نہار پر ہے باقی خواب ظاہر ہے کہ انتاء اللہ الكريم آپ كوشيطان لعين دين حق سے نہ پھير سكے گا مولى عزوجل حق پر قائم ركھے گا۔ والله الحدد والله سبحنه و تعالی اعلمہ



# ويكربهترين

# OF FINDS HINGS OF ASS Election of the second of the

اس كتاب كا دوسرانام اينم بم ب بيده كتاب بجس في باهل كايوانون من زلزله بريا كرديا ہے اس كتاب كو يرده كركى بدغهب راوراست يرة محية بين اس كتاب من محلتا خال رسول وحمتنا خان محابه وحمتنا خان احل بيت بركارى منرب نكائى بان برايسي والات كئ محك میں جنکا جواب آج تک نبیس دیا محیاب باطل فرقوں کے رومی لا جواب کتاب ہے۔



اس كتاب ميس غزوة بدر بيان كياميا ہے في سل كے ذہنوں ميں جہادى اہميت كواجا كركرنے كے لئے يدكتاب أيك عظيم سرمايہ بيمسلمانوں كوان كے اسلاف كے مجاہدانه كارناموں سے واقف كرانے كے لئے ايك عجيب كوشش ہے جہادكى فعنيلت ادر ضرورت کوذہن تعین کرانے کی سعی بلغ ہے۔



یہ کتاب بین الاقوامی مالات کو چیشِ نظر رکھ کر تکمی کئی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو سرے کے لئے یہ کتاب مشعل راہ بلکہ روشی کا مینار ہے اس کتاب میں توحید اِری تعافی کے متعلی ولائل یر مے سے تعلق رکھتے ہیں خدا تعالی کی جستی کے آفاقی بنسی اور مقلی دلائل قابلی ستائش ہیں



خداتعالے نے ہورے نی کریم ملی الله طبید وسلم کوبہترین فضائل اور خصائل عطا کے ان کے علاوہ پھے آ کی خصوصیات میں آپ کے نصائص کو آخدانسام پر منتسم کر کے اُن پر بحث کی کی ہے مختلف ایماث میں معزمین کے احتراضات کے جوابات دیے گے جن سے کتاب کی افادیت میں اضافہ ہوا ہے اس کتاب کے پڑھنے سے قاری کے سينے من اللت رسول كا درياموجزن موتاب



یے کتاب اصلاح معاشرہ کی غرض سے تکمی مئی ہے اس سمتاب میں پردے کی اہمیت پر بدا زور دیا کیا ہے کیونکہ بے پردگی اور حریانی دموت کناه کا موجب ہے اس کتاب میں معاشرے کے مخلف پہلووں پر تبرہ کیا میا ہے معاشرہ میں جو برایال عدا ہو چکی ہیں ان کودور کرنے کے طریقوں پر بحث کی گئے ہے



اركان لماز ميں سے اہم ركن مجدو ہے اكثر نمازى مجده خلاف سنت كرتے ہيں اس كتاب ميں مجده كالتي طريق بیان کیا میا ہے مجدے کے فوائد اور مکتول پر حمین تھرہ ہے صنور سی کھی لیے لیے مجدے كوں كرتے ہے اس مى كيا راز تما كمل بحث كى كئى ہے سجده كى ابتداء اور اعجا مان كى كئى ہے ا کید مجدہ تل ایدا رکن فمازے جوبندہ کو خدا کے قریب کردیتا ہے پاکستان عمد اسے موضوع کی بینکلی کی ہے



مكتبه تورثه ويهر كالبرك في الآياد

ئى بىينا ، تقوار ئى ئى بىيا ، تقوار ئى ئى بىيا ، تواسى ئى بىيا ئى بىيرائى ئى بىيا ئى بىيرائى ئى بىيا ئى بىيا



- كُلَّةُ مِرْكِاتُو مُرَاكِيمِ مُورِولُ أَكُلَّ الْمُسْتَى رَبِيتِ رَبِيكِ اللهِ فَعَلَى الْمُسْتَ
- كلمات قرائد كم من من كونو أمده كالمول كالمكل من ميش كيا كيا ب.
  - ا مرى المريد مريجت كليكا أرد وزبان من المعال مرويا مرسك من المريد المرتب كليكا أرد وزبان من المعال مرويا مرسك من من المناسك المرابية المر

تحزّا من المنظرات الفرّان كم منه ونحوى اور منوى منه حث كو حيراً المراه ويمثل منه عن كالمحترات المعنى الما المعرف المعرف

ا ممانی فرتیب وی وی وی در دو تغییر می مینت می مینت می در تول کوایت تی می مینت می مینت می در تول کوایت تی می می مامید فی اختصار سے ساتم ویوری کرنے کی میلامیت کمتی نبی استداس کا تیم برت اور طارباکی این سے پہلے می مینت میونی ہے۔

م محنزُ المست ران واقت مُفرُوا قرآن محصن الكيث يش بهاخزان بخ لهذا يممّ المبمي بملى به ميني يركول كالج او ريزيوري أورمارم ريج ساقرا الد البذا يممّ الميني والمين بي محفود المعربي المعربي الما المعربي الما الموادد المعربي الما الموادد المعربية الما الموادد المعربية الما الموادد المعربية المعر

مَجَابَبُنْونِ سِبِرُنُونِ سِبِرَنُونِ سِبِرُنُونِ سِبِرُنُونِ سِبِرَنُونِ سِبِرُنُونِ سِبِرَنِي سِبِرَنُونِ سِبِرُنُونِ سِبِرَنُونِ سِبِرَنِي سِبِرَنِي سِبِرَنِي سِبِرَنِي سِبِرَنِي سِبِرَنِي سِبِرَنِي سِبِرَنِي سِبِرَنِي سِبِرَنُونِ سِبِرَنِي سِبِرَانِ سِبِرَانِي سِبِي سِبِرَانِي سِبِي سِبِ

### صاحب طرزاديب بشعله بؤاخطيب اورصدارتي ايوار ذيا فتدسيرت نكار

# CHARLES SON

### and the fill of th

### محمر معلم اخلاق

شره آقاق کماب سرت اظاف دسل المحالا در دراهد در طبیال المحالات مرج ادر مان برای کے منفرد ادر مورا اعاد مرج ادرا مرج ادر مان جده و کاذکر جمل جناب عربی باری کے منفرد ادر مورا اعاد میں فانوی کما برت ایک انجائی فوبسورت پیکش جس کے مطالع کے مطالع کے مطالع کے مطالع کے مطالع کا مطالع کا مطالع کی کردار مازی کیلئے نصاب کا درجہ رکھتی ہیں۔

### اخلاق رسول

ابندائی ،بنیادی اور تعارفی صدارتی ایوارڈ یافت کتاب سیرت دور جدید اور نسل نو کے تعاضوں کے مین مطابق ربول پاکھی کے اظافی ادساف کا بیان، قرآن مدیث اور سنت کی روشی جی اور بالترتیب حروف ابجد اردو جی ستائیس ایویشن کے بعد انگلش اور متعدد و مگر قومی زبانول می تراجم انگل انتہائی متبولیت کی روشن دلیل ہیں۔

تراجم انگل انتہائی متبولیت کی روشن دلیل ہیں۔

انگر مزی ترجمہ

"MUHAMMAD-THE BEST OF MUMANITY"

### محر سب سے اجھے

خلاباز، اس پند، فریخرد، آرکیک ، ناون پلان سفار تکار، ایخ مشریخ ، کمانگر ، معیشت ساز، ضاس ویکن دائش و خلاب کانظ بیوک در ایم و در

#### محبت واطاعت رسول

بدربان جانوروں اور ب جان جزوں کی بحث رسول اللہ کا اعبان جو مرف اور مرف اطاعت سے اپنے مشتی رسول اللہ کا اعبار کرتی ہیں زبان کلای دھور کرنے والے انسانوں کیلئے انجائی سی اموز کاب جناب عربی باری کے باعم اور مقیدت کزار ہم سے ایک مقلے محر اور مقیدت کزار ہم سے ایک مقلے محر ایجائی دیس مرضوح پر بالل تی اور فادر کاب ایجائی دیس کی اور فادر کاب

### اوب رسول پاک

اس دور میں کہ جب برس ناس کودھوئی مشق دسول الکھا ہے۔ سادے

زیار کے وادب واحر ام رسول الکھا ہے آگاہ کرنے کی مبادک کا وق اس اس ایم ترین موضوع پر شاید پہلے سے ایک کتاب موجود میں اسلے اس
کامطالعہ برمسلمان پر فرض ہے اور بر کمر عمر اموجود موفالا ذی ہے

(زیاج)



**3** 041-626046

# Contraction of the second seco



الموتراولس